

به تصحیح متن و ترتیب حامد علی خان

## ديوان غالب

به تصحیح متن و ترتیب حامد علی خان

مطبوعہ 1969 Lahore Punjab University Press 1969

کتے ہونہ دیں گے ہم، وِل اگر ٹرا پایا وِل کہاں کہ گم کیجے، ہم نے مُدّعا پایا عِشْق سے طبیعیت نے رسیت کا مزا پایا ورُد کی دوا پائی ، ورُدِ بے دوا پایا سادگی و ٹرکاری ، سبخودی و مشاری حُن كُوتِغافلُ مِن حُرانت آزما يا يا 

جُز قَيْں اَور کوئی نه آیا به رُوے کار صحب الگر تبب کی حثیم حُسُود تھا استفیالی نے نفت سِ سُوید کِلیا دُرُست ظاهِب رُبِهُ الله داغ كاسرابه يُدودتها تهاخواب مين خيال كونجوسي مُعامَله حب أنكه كُلُّ كُنّى، نه زبان تمانسُودتها بب لیا ہُوں کتبِ غمِ ول میں تبنی کہ رفت گیا اُور بُو دعما لیکن میں کر رفت گیا اُور بُو دعما مین در نه برلباس مین نگرفتود تھا میں ور نه برلباس مین نگرفتود تھا تيشي بغيرم نه سكاكوكمن،ات سرك تدخمار رسوم وتشيروتها SERVICE OF THE SERVIC

وِل مِرا سوزِ نہاں سے بے مُحابا جلگیا التِنْ خاموشس کے انکد گویا جل گیا دل میں ذوقِ وَسُل ویا دِیار اک باقی نہیں آگ اِس گھر میں لگی ایسی کہ جو تحاجل گیا آگ اِس کھر میں ملی ایسی مہ بوط ، ن یہ میں ملی ایسی مہ بوط ، ن یہ میں عرم سے بھی رَبِسے بُہوں ، ورنہ غافل بارا میری آو آتشیں سے بالِ عنقاجل گیا عرض کیجے بوھے لِندیشہ کی گر می کھال عرض کیجے بوھے لِندیشہ کی گر می کھال ر سیب بوسی ایرانیه یی تری الهان کیمفرسیال آیا تھا دھندیکا کہ صحاحِل گیا وِل نہیں، تجھ کو دِکھا آ ورنہ داغوں کی مہار اِس حِراغاں کا،کروں کیا، کارسی اعلی گیا مَيْن بُمُول اَور افئر دِکَی کی آرزُو، غالیب کردل در میر کرطب رزِ تیاک ابلُ ونسی اجل گیا

شوق، ہر رنگ رقبیب سرو سامان کلا قیس تصویر کے بروے میں بھی میں مان کولا زخم نے داد نہ دی سنگی دل کی یارب تیر مجی سینہ بیب ل سے رافتان کملا بُورِي مُن الهُ وِل ، دُودِحب إغ مُخِل اللهُ وِل ، دُودِحب إغ مُخِل بوزی زم سے بکلا سو پریشاں بکلا ول صرف زده تها ما مُدهُ لذَّت ورُو کام بایرون کا بوت رلب و دندان بکلا اے نو آتموز فنس ہمتتِ وشوار پیندا سخت مُشكِل بے كدير كام بھي آسان بكلا ول میں بھر گریے نے اک شور اُٹھایا غالب اه جوقط و نه نبکلاتها سوطُون ان کلا यहन्त्रिक्षित्रे विकास

وهمكي مين مركياح، نه بانتمت رتها عِشْقُ نُبِسَرِ و بِیشِهِ طلبگارِ مرد تھا تھا زِندگی میں مرک کا کھٹکا لگا بُہُوا أرلف سے پشتر می مرا رنگ زردتھا اليب نسخه العدوفا كرماتهامين مجرع فرخيال المجي ووروت دِلْ أَكِر كُرِسَامِل دربات فول بيداب اِس رمُزر میں جب اوہ گل آگے گردتھا ماتی ہے کوئی کھٹک شس مدوہ شق کی ول معى أكركب تروي ول كا دردتها احباب حاره سازئ وحشت نه كرسك زندان مين معي خسيال بيامان نؤر دتها برلاش کے کفن اسدِ خستہ جال کی ہے ى مغفرت كريعجب آزا دمردتها TO TO



تُنَّارِ سُنجہ مِغُوبِ بُبتِ مُشِكِل پِند آيا تما شائے بہ كيك كف بُرونِ صدوِل ، پِند آيا

برفضِ بیدلی نُومِیب دی جاوید آساں ہے اور میں کو ہمارا عُمت رُومیکل بیند آیا

ہو اخت کے گل آئی۔ نئے بے مہری حت آل کہ انداز بہ خوں غلبت پدن سبل بہت آیا



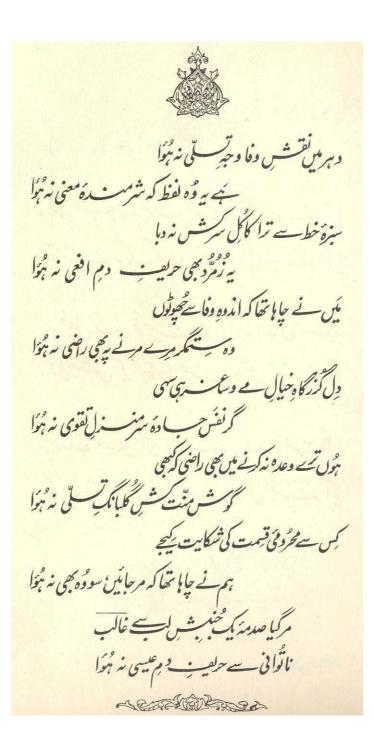



وه ال گلدسته به سخودوں کے طاق نساں کا مرى تعمير من مُضمّر ہے اک صورت فرانی کی ہیولی برق حب من کا ہے فون گرم دیمال کا چراغ مُردہ ہُوں میں بے زَباں ،کورغربیاں کا بَنُوز اک يَرِ تونِعت خِب إلى اير اقى بَه ول افسُرده كو ايْجُ فِي مُؤْرِ الكاكم بغل مِن غَير كي آج آئيسوتے مِين كِيين ورنه سبب كيا خواب مين آكر بنسم السيال كأ نهير معسارم كس كس كالمولياني مُوَّا موكا قيامت بْدِيرشك ٱلوُده مِزاتيري مُركال كا

بتائين كرب زامراس تدرحس بغ رضوال كا بیاں کیا کھیے اوکاوٹن کے شرگاں کا کہ ہراک قطب وَخوُل دانہ تبیج مرحان کا نه آئی سَطوتِ قاتل بھی مانع میرے نالوں کو لیا دانتوں میں جو تبزیکا، مُؤا ریش نیشاں کا وكاوَل كاتماشا، دى اگر فرصت زطنے نے مرامرداغ دل التّحن بے سرو حرافال كا كيا أئينه فانے كا وہ نقت ترب حلوے نے كرے جربة و خورت يد، عالم تبنياں كا أكانے كھر ميں ہرسوسنرہ ، ورانی تماشاك! مازاب كھوف نے ركھاس كے ہے ميرے دربال كا خموستى ميں نهال خول شنته لاکھوں آرزومکیں ہیں

> نظرمیں ہے ہماری عادة راوفن ،غالب كديشيرازه ب عالم ك أجزات ريان كا





محرم نیں ہے تُوہی نواہے راز کا يال ورنبو جاب ب، يرده ب سازكا رنگ ب انظار ہے ۔ انظار تُواورسوف غيب رنظر بالمن تيزتيز میں اور دکھ تری مرہ اے دراز کا صرفه بخسب بطِ آه میں میرا، وگر نه میں طفحہ بٹوں ایک ہی نفسس جاں گداز کا ہیں سکہ عرشی ا دہ سے شیار عمل رہے بركوث باطب سرشيشه باذكا ار المراب المرا تاراج كاوشس غم محب ل مروا، اسدا سینہ، کہ تھا دفیے نہ گر اے دازکا





المال حن مير عمل كاساخيال حث الركااك ورهيميري كورك المركال

كرييهُون ديوانه، ريكون وست كالهاؤ فريب التين مينُ شنه نيان الته مين شِيكُ گونت مجھوں اُس کی آبین گونہ پاؤں کے مجید پرید کیا کم ہے کہ مجھے وہ ری سے کھلا مُندند كُلنے روہ عالم بے كر دكھا بىنيں زُلنے بُھر رَتّا بُن فُخ كُمُندركُلا وَربِ رہنے کو کہا اور کہ کے کمیام پی گیا جینے عرصے میں مرالیب ٹا اُڑا ہِ کُھُلا کیول ندھیری سَے شُخب ہے بلاؤل کُازُول کے اُج اُڑھ سے میکی کو رہے گا دیڈ خت کھُلا کیا رہُوں غُربت مین خش حب حوادِث کا بیال نامہ لا ایک وطن سے نامہ رَبِه شے کھلا کیا رہُوں غُربت مین خش حب حوادِث کا بیال

اُس کی اُمّت میں بُول مین میے رمیر کو یکا مند واسط جس شد کے غالب کین سبید بے درگھالا





شب كدرق سوز ول مصرزمرة ارآبتها شعكه توّاله هسراك حلعت تررواب تها واں کرم کو عذر بارمشس تھا عنالگسیے فرام رکسیے سے ماں نیئہ بالمشس کونسیلاب تھا وال نود آرائی کو تھا موتی پرونے کاخسیال يال بُحُوم اشك مين تارِ بُكه نايابتها علوہ کل نے کیا تھا واں چراعت الآبجُ يال روال مِرْ گان حيثم ترسع خُون اب تھا ماں سر ٹریشور بیخوا بی <u>سے بھت و بوار</u> جو وال وه وسنرق نازم وباش كمخواب تها یانفنس کر تا تھا روش ہشریع زم ہنجودی حلوه گل وال ب اطِسْحبتِ احباب تھا فرش سے ماعرشس واں طُوفاں تھا مُوجِ رَبُّكُ یاں زمیں سے آسمال کے سوختن کا بات تھا



ایک ایک قطرے کا مجھے دسین پڑا جہاب

اب میں بھوں اور ماتم میں شہر اِرْدو

توڑا جو تو نے آئٹن، بمثال دارتھا

گلیوں میں میری نعمش کو کھینچ بھرو، کہ میں

جاں دادہ ہموا سے سر رہمگزارتھا

موج سراب دشت و فاکا نہ پڑچ جال

مرذرہ ، مثل مجھے ہے ہی ہوا کہ دارتھا

کم جانتے ہے ہم بھی سنم شیش کو، پراب

دیکھا تو کم ہوئے بہا عمی سنم شیش کو، پراب





واے دیوانگی شوق کھے دم مجرکو ای مانا اُدس اُورآپ ہے جرال ہونا علوہ ازاب تقاضائے کمیکر تائیج سجو ہرآئنہ بھی جاہے ہے شرکاں ہونا عِشرتِ قَلَّ كُوا إِلْ تَمتْ أَمتُ يُعِيمُ عِيلِطَتْ رَوجِ شَمِيْرِ كَاعُمانِ مِونا الے کئے خاک میں میں میاغ تنافی شاط تو ہو اور آپ بیصدر اگ گلتاں ہونا عِشرتِ بإرة وِل، زحن مِناكانا لذّتِ رشي مكر، غرقِ مكدال مونا کی مرح قتل کے بعد اُس نے جانے توبہ الم اے اُس زُودیشیاں کا پشیاں ہونا

بسکه وشوار بے ہرکام کا آسال مونا ادمی کو بھی میسر نہیں اِنسال مونا گريه جا ہے ہے خرابی مرے کا ثانے کی درو دیوار سے شیکے ہے بياياں ہونا

> حيف أس حار ركو كيرك قيم فالب جِس كي قِيمت ميں ہوعاشِق كاگرياں ہونا



شبخ ارشوق ساقی رسخیز اندازه تھا

تا مج سیط با ده صورت خانہ خمیب اوہ تھا

یک قدم وحثت سے درسس دفتر المکال کھلا

جادہ ، اُجزائے دوعب اللم دشت کاشیراؤہ تھا

مانع وحشت خرامیها بے لیا کون ہے ؟

فانہ مجب نُون صحب راگر دب دروازہ تھا

اُرچیرمت رُسوائی انداز اِست نفا ہے وہ دروازہ تھا

وست مرہون حسن ، رُخار رہی غازہ تھا

الکہ دل نے ویے اوراق کخنت بل بہا بہا کہ دیوان سے سے رازہ تھا

یادگار نالہ اک دیوان سے سے رزہ تھا



دوست غمخواری مین سیسری فرائیں گے کیا

زخم کے بھرنے تاک ناخُن ندر دھ جائیں گے کیا

بے نیازی حدسے گزری بن و پر وردک تاک

ہم کہیں گے حال دل اور آپ بن طئیں گے کیا
حضرتِ ناصح گر آئیں، ویدہ و دل فرسٹس راہ

کوئی مُجھ کو یہ توسیح ب دو کر سمجائیں گے کیا؛

آج وال تیخ وکفن با مدھے ہوئے جاتا ہول میں

مغزر میرے قتل کرنے میں وُہ اب لائیں گے کیا؛

گرکیا ناصح نے بہم کوقسید، احتیا یوں سہی

یری بنون وشق کے انداز محیط مائیں گے کیا خانہ زاو زُلفٹ مئیں، زمنجے سے بھالیں گے کیوں ہیں گرفیت اروفا ، زیداں سے کھبرائیں گے کیا ہیں جورے میں قبط عمن اُلفت اسد

ہے اب اِس معمور ہے میں فیط عن الفت اسد ہم نے یہ مانا کہ وِتی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟

a english a



بیمسأل تصوُّف، بیترابیان غالب تجهیم ولی سمجتے جو نه با ده خوار موتا سرا می سمجتے جو نه با ده خوار موتا



نوازِشہا ہے بجیب کھیت ہوں شکایتہا سے زمکیں کا گھاکب

بُوكس كوئي في الماكيا كيا منه مو منا توجيف كا مزاكب تعامسُ يشكي سے ترم كيا كمان كەلى سرايا از كياكسيا بكاه بعابا حامها على المال المالي الم فُرُوغِ شعب المِنْ الْمُوسِ وَاكْبِ الْمُوسِ وَالْكِ الْمُوسِ وَالْكِ نفُس مَوج مُحسيط ببخودی بنے تفاقلہا ہے ساقی کا گلاکپ وماغ عطب پیرامن نبیں ہے عنب آوارگیائے صباکب دل برقط رئي سيريان ألا ألبر مم السرك من مارا يُحياك مُعَاباً كَيَابَهِ، مِين ضَامِن، إِدهر دَكِيهِ شهيدان بَلِه كَا تُونْبها كي مُعابا كيابَه، مِين ضَامِن، إِدهر دَكِيهِ شهيدان بَلِه كَا تُونْبها كي صَداكي مُن الدعن المُرْجنِس وفا، سُن فِيكتِ قِيمتِ دِل كي صداكي كياكس في مبلاكت وارى كا دعولى ؟ فيكيب خاطب عِاشِق مبلاكت ية قاتل وعب رؤصب رآزاكيون يه كامن فِتنهُ طاقت رُباكث

> بلاتے جاں ہے ، غالب س کی ہرات رعبارت كيا ، إشارت كيا ، اداكب!





بندگی میں بھی وُہ آزادہ وخود میں ہیں، کہم اُسلطے پھر آسے دریعب راگروا نہ ہُوَا سب كومقبۇل كے دعوى ترى كيانىكا دوبروكوئى سب آئىندى انىمۇا کم منیں نائِسٹ بہنا می چٹم خُواب تیراہمیار، بُراکیا ہے، گراچیا نہ ہُوَا سینے کا داغ ہے وُہ الدکدلب کٹ گیا خاک کا دِزْق ہے وُہ قطرہ کہ دریا نہ ہُوَا نام کامیرے بے جو دُکھ کہ کسی کو نہ بلا کام میں میرے بے جوفیت نہ کہ رہا نہ ہُوَا ہر بُنِ مُو سے دَمِ وَکر نہ طیکے تُوناب حمرہ کا قِصت بُہُوَا ،عِثْق کا چرجا نہ ہُوَا

ورخور قهروغضب جب كوئى بهم سانه بُوًا للهِ عِلط كياسته كهم ساكوئى بيدا نه مُهوًا قطرے میں وحلہ وکھائی نہ وے اور مُزومین گل کھیل لاکوں کا مُموّا ، دِینے بیب نا نہ مُوّا

> مقی خبر گرم که غالب الی گے رُنے ومكين مم تعي كئے تقے بير تماث نه مُوّا

> > sentimes.

اسد ہم وُه حْنِوْں حَولاں گرائے بے سروما ہیں کہ ہے سرخیب َ مِرُگانِ آہُونیشت خارا پنا

ہے نذر کرم شخضہ شرم نادسائی کا ببغُون غلت بدهٔ صدرنگ وعولی مارسائی کا نه ہو حُن تما شا دوست رُسوابے وفائی کا بہ مُہرصدنطن ژابت ہے دعویٰ بارسائی کا ز کاتِ حُن وے، اَع حلوہ سِنین ، کہ ہرا چراغ سن نهٔ درایش بوکاسگدائی کا نه ارا جان كربحرم ، غافل! تيرى كردن پر را النيزون بِكُنْ حَيْ أَثْنَانَى كا تنائے زباں موب یاس بے زبانی ہے مِثَاجِس سے تقاضا شکوہ ہے دست یانی کا وُسى إِلَى مات مِنْ عِرِيانِ فَنُس واَنْ تَهْمَتُ كُلُّ مُ جمِن کاحب اوہ باعث ہے مری گیں نوائی کا د بان برئب ئىعىن ارە ئىج زىخىپ رۇسوانى عدم مک بے وفا چر حابے تیری بے وفائی کا نه دے نامے کو إِنناطُول غالب بُخصر کھے كرحرت نج بول عرض بتم المت مائك كا 大会大会大会大会大



بِ تُكُلُّف ، واغ مه ممرو بال موجاب كا

گرنه اندوهٔ شب فُرقت بیان مرحامے گا زُمِرہ گراییا ہی شام ہجرمی ہواہے آب پرتو متاب سیل خانماں ہوجاہے گا ہے تو اُوں سوتے میں اُس کے بازی اسمر اسی باتوں سے وہ کافر مرگماں ہوجاہے گا دِل كوم مروب وفاسم على كيامعلوم تقا ليني يه يهلي بي ندر التحسال موجاع كا سب کے ول میں بے حکمہ تیری، حقوراصی بُوا مجھ سپر کویا اکے زمانہ مہراب موجاہے گا كرنكاو كرم سنداتى ربى تعسيم سط شعلي من جيد خول رك مين بال بوجاك كا باغ میں مجھ کو ندلے ما ورنہ میرے حال پر ہرگل تر ایک چیٹم نول رفشاں ہو جانے گا ولے گرمیں۔ اترا اِنصاف محشریں نہو اب تک توریر قص کے کہ وال ہو جانے گا

> فارُه كيا سوچ ، آخر تو مجي دا استياسد دوستی نا داں کی ہے جی کا زیاں موسلے گا





عان دی ، دی ہوئی اُسی کی مقی حق تو نول بے کہ حق اوا نہ ہُوَا رَخْ كُر وَبِ كَيا ، لِهُو نِيْقِسَ كَامْ كُر زُكْكِسِا ، رُوا نه بُهُوَا رهسندنی منب که دِلسّانی کے اسلام کے دِل، دِلسِّماں روانہ مُوَا

در دمِنت كُنِ دُوا نه بُهُوَا لَيْ مُهُوَا لَيْ مُهُوَا اللَّهِ مُوَا اللَّهِ مُوَا اللَّهِ مُوَا جمع کرتے ہو کیوں رقب بوں کو اگر تماث ہوًا ، گلا نہ ہُوَا مم كها وقست آزطنے جائيں تو ميى جب خب آزا نه بُهُوَا کتے شیری ہیں ترب لب کر رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہُوَا بَے خب رگرم اُن کے آنے کی آج ہی گھے میں بوریا نہ ہُوَا كيا وه نمرُود كي حث اني تقي بندگي بين مرا مجتلا نه مُهُوا

> کھے تو بڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سُرا نه مُهُوَا A CONTROL A



عنابے یا ہے خزاں ہے بہاراگرہے ہی ووام گلفت خاطر ہے شیس وُنیا کا غم فراق مين كليب سيراغ نه دو مجه وماغ ننين الله بعاكا بَهُ وَمِح مِي مُن وَرَت ابْهُول كرے ہے ہر رُن مُوكام حثيم بيناكا دل أس كو بيليم بي ما زواداسي في مبيل ميل وماغ كها سي كا تقاصف كا نه كم كريه معتدار حرب ل به مرى كاه مين به جمع و خرج دريا كا

كله به شوق كو دل مين هج تنسكي حاكا گُهُر مين محو مُهوًا إضطراب دريا كا بيعانيا مرون كه تو أور با سُخ كمتوب إلى محرب تمزده مرون ذوق خامفرسا كا

> فلک کو دیکھ کے کرتا ہوں اُس کو یاد اسد جفامیں اسس کی ہے انداز کا رفراکا

a secondaria

## 

قطرة مع بسكة عيرت سينفس رور مُهُوا خطِّ عام مع سراس، يستنه كوم مُهُوا اعتبارِعثق كي خانه حن إبي دكھيا عير نے كي آہ ،ليكن وُہ خف مجھ پر مُوَا

a castallanda



حب بہ تقریب سفر مارنے مجل اندھا تبین شوق نے ہر ذرے یہ اِک ول باندھا اہل بنین نے بہ خرت کئ شوخی از توهب آئن كو طُوطي بيل باندها اس و أمِّدن كي عُريده مُيال مانكا عجز ہمت نے طلب مراب اُل بازها نه نده شنگي ذُوق كمضمُول عالب ا کرچہ ول کھول کے دریا کو تھی ساحل باندھا sentalens. مَیں اور بزم سے سے یُوں شنہ کام آوں گرئیں نے کی تھی توبہ افتی کو کیا ہُوَا تھا ہے ایک تیرجس میں دونوں حیاے پڑے ہیں وُه ون گئے کہ ابین ول سے جگر مُداتھا درما ندگی میں غالب کھے بن رائے تو جانوں جب بيت هے كره تھا، ناخي كره كثاتھا

これできてきてきてきてきてきてきてきってきってきっ

## Esers

نہ تھا کچھ توحث اتھا، کچھ نہ ہوتا توحث اہوتا وُرویا مُجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں توکس ہوتا ہُوَا جب غم سے یُوں بے جِس توغم کیا سرکے کٹنے کا نہ ہوتا گر حب داتن سے تو زانو کپر وہ سراہوتا ہوئی مُرّت کہ غالب مرکبا، پریا و آتا ہے وہ ہراک بات پر کہنا کہ یُوں ہوتا توکس ہوتا

## 大桑大桑大桑大桑大





کی فرق زمیں نہیں برکار باغ کا یاں جاوہ بھی فنیت ید ہے لالے کے واغ کا یے مے کسے سے طاقت آشو ہے آگئی

کھینیا ہے عجب نِرَوْس لہ نے خط ایاغ کا مجلب کے کاروباریہ ہَن خن رہ بلے گل

کتے ہیں جس کو عِشق ،حسنکل ہے دِماغ کا

ازه منيں ہے نے وے رسمنی مجھ

رِّرِياكِيَ مَتِدِيمِ مِبُول دُودِ چِسراغ كا

سُوبار بب عِشق سے آزاد ہم ہوئے

برکیا کریں کہ ول ہی عدو سبے فراغ کا

بے خون ول ہے حیثم میں موج بگد غبار

یے کدہ خراب ہے کے سراغ کا

باغِ مُصُّحُف تیرا بِساطِ نَصْاطِ ولِ ابرِ مبسارخمُ سکدہ کِس کے وِماغ کا

LEGITARIES A

وُہ مِری چِینِ حب سے غِم بنیاں سمجا دازِ مکتوب بہ بے رطبی عُنواں سمجا ك المن بشين منيل صيفل آمكينه مَهنُوز عاک کڑا ہوں میں جب سے کر گرمال سمھا شرح اساب كرفنت رئ خاطرمت يُوچ اس قدر تنگ بموًا ول كه مين زندان سجها برگانی نے نہ جایا اُسے سرگرم سندم رُخ بيه مرقط ده عَرَق ديدة حَيرال سمجها ع اینے بیمانی ده برخ بروگا نبعِن حَسَ سَيْمِ شُعُلِي مُنْعُلِمُ سُورَال سمحا سَفُرعِثْق مِين كي صنعف نے راحت طَلَبي مرت م سامے کو میں لینے ثبیتاں سمجا تفاگریزان مِرْهُ پارسے دِل ما دم مرگ د فع يُكان قفس إس قدر آسان سمجها ول ویا جان کے کیوں اُس کو وفا وازاسہ غُلُطی کی کہ جو کامٹ کومسلساں مجا tetet



وم ليا تها نه قيامت نے مُنوز پھر ترا وقت مُفرياد آيا سادگی ہے تمت ، یعنی پھر وہ نیزنگ نظریاد آیا عُذرِ والماند كي، كي صرتِ ول الدكرًا تفاجب لي وآيا پھرترے کو ہے کو جا آہے خیال ول گم گٹ تہ ، گر ، یا د آیا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے! دشت کو دہمے گھریا د آیا

برنج ويدة ترياد آيا ول بمب تشنه فياده آيا زندگی بُوں بھی گزر ہی جاتی سمیوں رترا رہائےزریاد آیا كيابى رِضوال سے لڑائى ہوگى گھر تراحت لديس كرياد آيا آه وُه جُراتِ فراد كان ول سے ننگ آكے مكر ياد آيا

> مَیں نے مجنوں یہ لڑکین میں اسد ننگ أشایا تھا کہ سریاد آیا

a endialens



اس میں تحیر شائنهٔ خو بی تعت ریمجی تھا بات كرتے كه ميں لتب نه تقريعي تقا بينة مير عرب نهير ، ركھيے نه فرا د كونام مهم بي آشفنة سُرو ل ميں وُه جوانميرهي تھا ہم تھے مرنے کو کھڑے، پاس نہ آیا، نہسی کو اُس شوخ کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا

مُونَى آخِيرِ وَكُيْ هِ بِاعْتِ آخِيرِ عِي مَا اللهِ آتِ عَظِي ، مُركوني عِنال كِيرِ هِي مَا تُم سے بے مائے مجھے اپنی تیا ہی کا گلہ تُو مُصْ يَجُول كيا مِو ترسيت بلا دُولْ مسمجي فِيرُاك مِين تيرے كوئي نيخير بھي تھا؟ قد میں ہے ترہے وحثی کو وُہی زُلف کی ماد ہاں کھواک رہنج گرنہب رئی زنجیر جھی تھا بحلی اک کو ندگئی انتھوں کے آگے توکیا وكيه كرغيب كو بهوكيوں نه كليجا مهنڈا الركرتا تھا، ؤلے طالب اثير بھي تھا كرات جاتے بين فرشتوں كے لكھے پر ناحق آدمى كوئى همارا وم تحسر يرهي تقاً

> ريخة كتمهين أستنا دنهين موغالب كت بين الكار زان مين كوني تريمجي تقا 大会大会

> کر ہمارا جو نہ روتے بھی تو دریاں ہوا بحر کر بھر نہ ہوتا تو بہا باں ہوتا

تنگی دِل کا گِلد کیا یہ وہ کافٹ دول ہے کہ اگرینگ نہ ہوتا توریث ں ہوتا

بعدیک عث رؤرع بار تو دتیا بارے کا مراب ہوا



تُو دوست كِسى كامهي سبت مكرنه مُواتها اَوروں بیہ ہے وُہ ظُلم کہ مُجھ پر نہ سُوَاتھا حیورًا مُنِحْتُ کی طرح وست قضانے خورت رمنوزان کے برابر نہ مُؤاتھا توفیق بر اندازهٔ ممتت ہے ازل سے مانکھوں میں ہے وُہ قطرہ کہ کوہر نہ ہُواتھا جب تک که نه د کمیا تما قد یار کا عالم مَن مُعَقِت فِیت نه معشر نه نُهُوَا تما مَن مُعَقِت فِیت نه معشر نه نُهُوَا تما مَیں ساوہ ول آزردگی بارسے خوش مُول لعنى بق شوق مُكِرِّر نه بُهُواتها ور ما ب معاصى ينك آبى سے بُوَاخشك میراسب وامن تھی اتھی تر نہ مجواتھا حاری تقی اسد داغ جگرسے مری تھیل اتشكده حاكب سُمُن درنه مجواتها

Secretarian A



شب که و معلب نشروز خکوت الموس تفا

ریفتهٔ برسمنع خارکسوت فائوسس تفا

مشهر عاشق سے کوسوں تک جو اگتی سئے جنا

کس مت دریارب کلاک حرب پائوبس تھا

عاصِلِ اُلفت نه و کھا نجز شِکستِ آر زُو

ول برول ئیویسته،گویا، یک لب افشوس تھا

کیاکٹوں بیماری عمن کمی فراعت کا بیاں

جو کہ کھایا خون ول، بےمنت کا بیاں

جو کہ کھایا خون ول، بےمنت کا بیاں

Leastalines.

ائینہ وکھ اپنا سائمنہ لے کے رہ گئے صاحب کو ول نہ وینے پر کتناغُورتھا قاصب کو ول نہ وینے پر کتناغُورتھا قاصب کو اپنے ہا تھ سے گردن نہ طلالے اُس کی خطا منیں ہے میں سراقصورتھا اُس کی خطا منیں ہے میں سراقصورتھا

Esergen عرض نب زعشق کے قابل نہیں رہا جس ول بيزازتها مُجهي، وُه ول بنين را حايًا بيُون داغ حسرت سنى ليه بيُوتِ برون شبع کشته ، در خور محفل نهیں رہا مُرنے کی کے ول اُور ہی تہب رکر کہ میں شامان دست و بازُومے قاتل نہیں رہا ررُوك من من در أنينه باز ب ال مستاز نافض و كابل نبين را وا، كر دى أن شوق نے بند نِقابِ شُن غَيراز بُيُكاه اب كوئي مأل ننين را کوئیں رہا رہن سم اے روزگار لیکن ترکیخب ال سے غافل نہیں رہا ول سے بولے کشت وفا مسط گئی کہ وال عابل بدواے حرب حاصل نہیں رہا بیدا دعشق سے نہیں ڈرتا ،گراک! جس دِل يه ازتها منهي، وه دِل بنين ريا 大会大会大会大会大



رشک کہا ہے کہ اُس کا غیرسے اِخلاص حَین عقل کہتی ہے کہ وہ ہے ہر کِس کا آسٹنا فرقہ ورقہ ورقہ ورقہ کے خانۂ نیزاگ ہے ورقہ ورقہ ورقہ اسٹنا شوق ہے سامال طبراز نازش ارباب عجز فرقہ ، صحوا وست کا و قطرہ ، دریا آسٹنا میں اور اِل آفت کا مکرا ، وہ ول وحثی کہ ہے عافیت کا محرف میں اور آوارگی کا آسٹنا عافیت کا موشس اور آوارگی کا آسٹنا عافیت کا موشس اور آوارگی کا آسٹنا عیام ہے میرا ذائو مونیس اور آسیسند تیرا آسٹنا میرا ذائو مونیس اور آسیسند تیرا آسٹنا کی کہی نظام میرا ذائو مونیس اور آسیسند تیرا آسٹنا کی کہی سے سرا در کر ہو وسے نہ بیرا آسکنا کی کے سرا در کر ہو وسے نہ بیرا آسکنا کی کہی سے سرا در کر ہو وسے نہ بیرا آسکنا

STATE OF THE STATE



وَكُراْس رِي وَسُن كا، اور يجربيال اينا بن گيا رقيب من رها جرراز دال اينا عَے وُہ کوں بہت پیتے برم غَیریں مارب آج ہی ہُوَا منظوراُن کو مِتحال اپناً مُنظَر إِلَى بَلمت رَى رِ أور ہم بنا سِکتے عرش سے اُوھر ہوتا ، کا شکے مہمال اپنا وے وہ جس قدر ذِلّت مم منسی میں الیرے است ابتال ایکا ان کا پائے ال دردِ دل کھوں کت کہ جازل اُن کو دِکھلا وو سے انگلیاں فیگار اپنی جمن مرٹخونجیکاں اپنا تا کرے نہ غماری ، کرلیا ہے وہ سن کی شکایت میں ہم نے ہمراں اپنا

كِية كِية مِطْ مِانًا ، آپ نے عبث بولا نگر سجدہ سے میرے ، سنگ آستال اپنا

ہم کہاں کے دا استے کس بُنرمیں کمیاستے بيسب بُوَا غالب وشسن سال اينا

sendial lange

سُرمَة مُفتِ نظر ہُوں، مِری قمیت بیہ کہ رہے جیٹم حسنہ بدار بیر اِحمال میرا رضت الدمجے وے كمب واظالم تيرے چيرے سے بيوظا مرغم بنيال ميرا



sendalana.



بورسے باز آسے، پر باز آئیں کسے اس مجھ کھ کومن و کھلائیں کیا رات دن گروش میں ہیں سات آشمال مورہے گا کچھ نہ کچھ گھے۔ ائیں کیا لاگ ہو تو اسس کوہم سمجیں لگاؤ جب نہ ہو گھے بھی تو دھو کا کھائیں کیا ہولیے کیوں نامہ برکے ساتھ ساتھ یا رب لینے خط کو ہم پنج پُائیں کیا ً موج خوں سرسے گردہی کیوں نجامے است ان مارسے اٹھ جائیں کیا

عث مجر ومکھا کے مرنے کی راہ مرکتے یر، ویکھیے وکھٹ لائیں کیا

الرُّحِية بين وُه كه غالب كون ب كونى سبت لاؤكه بم سبت لائيس كيا



لطافت بے لا فت جاوہ ئیدا کر منیں کتی ہے۔ رکھار بے آئینہ با دِسب رکھا حرافیتِ بوت بن درمانیس خود داری سال جهان ساقی ہو تُو، باطل بے دعوی ہواری کا





تجدید قیمت میں مری مصورتِ قُفل ابجد تھا کھھا بات کے بنتے ہی ہوجا ا وِل بُوَاكْمُ شِ حِبِ رَهُ زَمِت مِينَام مِكْ كِيا كَصِينِ مِن عَقد كا وا بوجانا اِس قدر دشمن راب وسن بروجانا صُعف عظم رئيمُ سُرِّلُ مِه ومِ شَرِّبُوا اور آيا بميس باني كا بهوا بوجانا ول سے مٹنا زی گھ شنے جب اُئی کاخیال ہوگیا گوشت سے ناخ کا حب الموجانا بَ مُعُ ابربس ري كابرس كُفُلن دوت دوت عنب فرقت مين فنا بوطانا ناكر تجدر كلك إلحب إنه والصنقل وكمدرسات مين برآئن كابهوجانا

عشرتِ قطره جه دریا مین فن موجانا درد کا حدسے گرزا ہے دوا ہو جانا اب جفاسے بھی بکی محمدوم ہم القداللہ كرينين كحبت كل كورت كوسي كي بنوس كيول بنه كرو رو بجولان برجانا

> بخيف بَهِ علم هُ فَا فَا مَا مُا عَالَب حیثم کو جاہیے ہرزنگ میں وا ہوجانا



### (TO)

سائية تاك ميں ہوتی ہے ہُوامُوج شراب بسکہ وَوڑے ہے رگ اک میں نول ہو ہوک شہرنگ سے ہے بال کشامُوج شراب مُوجَةً كل سے حِراعَاں كِ كُرْر كافِي ال كِيتَ تَصِورُ مِين رُسِ علوه مُامُوجِ شراب ننے کے رہے میں ہے محوتما شائے اغ بکہ رکھتی ہے سے نشوو تماموج شراب اك عالم به أي طُون في كيفيّة فِصْل مُوجَرُ سنرة وُخيز سے اموج شراب شرح منگامة ستى ب، زے موسم كل دىمقط ده به دريا بين فوشاموج شراب

يهم بُوَا وقت كه مهو بال شاموج شراب مصل بطر من كو ول و دَست شِنامُوج شراب تؤجيرمت وجبر ميشئ ارباب حمين جو ہُوا غرقہ مے بخت رسار کھا ہے۔ سرسے گزرے بھی ہے ال ہما موج شراب بے یہ رسات وہ موسم کر عجب کیا ہے گر موج بہتی کو کرسے فیفن ہوا موج شراب عار مُوج الطتي سِبِّ طُوفان طرسي برسُو مُوج گُل ،مُوج شَفْق ،مُوج صبا،مُوج سُراب جن قدر رُوح نباتی ہے جا تشنان وے بَتِسکیں بروم آب تھا مُوج شراب

مِوشُ أُرْتِي مِن مِي اللهِ وَهُ كُلُّ وَمُعِينَ اللهِ يهر بُوا وقت كه بهوال نش مُوج شراب

a cardial base



رہاگر کوئی تا رقیامت سلامت

پھر اک روز مزائیے حضرت سلامت

حگر کو مربے عشق خوننب ایرشرب

مگھے ہے : خداوند نعمت سلامت!

منا الساغم و شمن شهیدوسنا ہوں

مبارک مبارک سلامت سلامت

نہیں گرسہ و برگر اوراکر معنی

مناش سے نیرنگ ہے صورت سلامت

ARTHINGS A

مُندگئیں کھولتے ہی کھولتے آٹھیں غالب یاد لائے مری بالیں پہ اُسے، پرکس وقت مان مان مان مان مان مان



اے ول ما عاقبت الرئيس ضبطِ شوق كر كون لاسكتائي تاب جلوة ويدار دوست خانه ويران ازئ حيرت تما شاكِيج صُورتِ نَقْقُ قدم مُولُ فنت رَفَارِ دوست عشق میں سیدا دِ رشک غیرنے مارامجھ کُشة وضمن مُول آخر، گرچی تفاہیار دوست چشم اروش کرائس ہے درد کا وِل شادیج دین کُرِخُوں ہماراہ اغرسر شارِ دوست غيرليل كرتاب ميري رياش السك بجراي ق بي كلف وست بوجيك كوتى غم خار دوست تَكُمْ مِن حَانُون كَرْبَةِ إِس كَى رَسانَى وال ماك مُحْد كو دتيا بَعَي بيام وعسوة ويدار ووست جب كرئين كرّا مرُون انيا شكرة صعف واغ سركر عنب وه صديث ولف عنبرار ووست یُحیکے بُحیکے مجھ کوروتے دمکیر یا تا ہے اگر ہنس کے کرنا ہے بیان شوخی گفتارِ دوست مهرانیهاے وسنسن کی شکاست کیجیا یاباں کیجرسیاس لذت آزار دوست

آمر خط سے بُوَا ہے سروج بازارِ دوست وُوجِ شِع کُشۃ تھا شایدخطِ رُخسارِ دوست

يغزل ايني، مُجِيج بي سيرينداً أي بُهاي بح رولفِ شعريس غالب زلس مكرار دوست



### C T D

معد المحالي المحالية المحالية المراد الم المحالية المراد الم المواد المراد الم





### E 1 D

منصب شیقتگی کے کوئی متابل ندرہ ہوئی معسنرولی انداز وادامیرے بعد شمع مُجبتى سُبِ تواس میں سے صوال اُٹھا ہے شعلہ عشق سید نویشس سُمُوا میرے بعد نوُں سے دل خاک مین احوال بتاں ہے، لعین ان کے ناخی بوئے محاج منامیرے بعد در نورع سن نہیں عوص باد کوجا نگر ناز بے سرمے سے نفامیرے بعد المِنْ المِنْ مُؤْل کے الیے آغوش و داع کی ہونا ہے گربیاب سے مُدامیرے بعد کون ہونا ہے حرایہ مے مروب کیشق ہے کر راب ساقی ہی صلامیرے بعد

حُن غمزے کی کشاکش سے میامیر عبد بارے ، آرام سے بایں اہل جفا میرے بعد غمے سے مرّا ہوں کہ اِتنا نہیں تُنے ایس کوئی کہ کرے تغربتِ مہرووف امیرے بعد

> النف بي عشق بيرونا غالب كس كے كر جائے كاكيلاب بلامير العد 大会大会大会大会大

### Q J D

نگاهِ شُوق کو بئی بال و رُر دُر و دِیوار وُوْرُ اشک نے کا شانے کا کیا بیرنگ کم موسکتے مرسے دیواروور، ور و دیوار منیں ہے سائی کوش کر نویرُمِٹ م مایہ گئے ہیں حیث وت رمیثیر دَر و دِلوار بُونَي سَبِهِ كِن مَتَدَرارزا فِي سَفْ عَلِوه كَر مست سَبِي زَب كُرْجٍ مِين مُر دُر و دِلوار جوب تخف سرسودا في الشطار، تو آ كري وكان مستاع نظر دَر و ولوار بُجُوم كرير كاسا مان كبركيا مين في كريس في مرس يا نُو ير ورو ويوار وُهُ آرا مرع بماعين، توسائے سے بھوئے فدا ور و دوار ير ور و دوار نظر میں کھنگ ہے بن تیرے، گرکی آبادی جمیشہ روتے بین ہم دہکھ کر دُر و دیوار نه نُوچهِ بِ خودي عين مُعتْ مُ سَلاب كه ناحِتے بين راي ، سر سبر، دَر و دِلوار

السع، بأن عويشيش نظر در و داوار

نه که کسی سے ، که غالب نیس زطنے میں حرایب راز مُحبّ ب ، مگر در و د بوار





کتے ہیں،جبرہی نہ مجھے طاقت سُنی سیانوں کسی کے دِل کی میں کیوں کر کے بغیر؟ کام اُس سے آ بڑا ہے کہ جس کاجان ہیں لیوے نہ کوئی نام سے گرکے بغیر جی میں ہی کھیے منیں ہے ہارہے، وگرزیم سرحابے یا رہے، نہ رہیں پرکھے بغیر حیور وں کا میں نہ اُس سب کافٹ کا نوجنا میصورے نہ خلق کو مجھے کافٹ رکھے بغیر مقصدہے نازوغمزہ، وَکے گفتگو ہیں کام حیثا نہیں ہے وسٹنہ فیخبر کے بغیر ہرحت ہو مشاهب رَه حق گیُفت گُو نبتی نہیں ہے با دہ وسان کے بغیر بهرا ہُوں مَیں تو جاہیے وُونا ہوالتفات سنتا نہیں ہُوں بات مکرّ رکھے بغیر

گرحب بنالیا ترے دُرپہ کے بغیر جانے گا اب بھی تُونہ مِرا گھر، کے بغیر

غالب نه كرمُننوريين تُو بار بارعرض ظاہرہے تیراحال سب اُن پر کھے بغیر





آتِنْ رست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے سرگرم الد ہاے شرر بار دہکھ کر مرتا ہوں اُس کے ہاتھ میں الوار دیکھ کر ثابت مُوَاسِمُ كُرونِ مِينا بيخُونِ خُلْق لرزے سُمُوج مُحْ رِي رقاله و كيھ كر واحتراكه بایدنے کھینج پستے ہے ہے ہم کو حرب لڈیتِ آزار و کمھ کر ليكن عب رطبع حث رمار د كهدكر زُنَّار با ندھ ، مشجمة صد وانه توڑ ڈال رَبّرو حلے ہے ، راہ کو ہموار د کھے کر اِن اَبلوں سے یا نُو کے گھراگیا تھا میں جی خوشٹ مُئوائے راہ کو رُیغار دیکھ کر

كيوں جل گيا نہ تا ہے رُخ يار د كيھر حبت بيوں اپني طاقت ويدار د كيھ كر كيا آبروك عشق جهال عام برحب ثركما برُون، تم كو بسبب آزار وكم هركر آ آئے میرے قتل کو، رُحوش رشائے بالطاقي مم آب مماع منى كرساتھ کیا برگهاں ہے مجھ سے کہ آئینے میں مے طُوطی کا عکس سمجھ ہے، زنگار دیکھ کر گرنی تھی ہم پر برقِ شحب تی، نہ طور پر سویتے ہیں باؤہ ظرفِ قدح خوار و مکھ کر

سرمحورنا وُه غالب شوربره حال كا یاد آگپ مجھے تری ویوار دیکھرکر



ارتا ہے مرا ول زحمت ممرور خال پر

میں بڑوں وُہ قطرہ شبنم کہ ہو خارِ بایاں پر

نہ چیوڑی حضرتِ لُوسُف نے یاں بھی خانہ آرائی

سَفيدى ديرة بعقوب كى بچرتى بع زندان ب

فنا تعليم ورسس بے خودی، مُول اُس زطنے سے

كمُعَنُول لام ألِفْ كَصّا تَها ويوارِ وبِسّال بر

فراغت كس متدر رمتى مجھے تشويش مرم سے

بہم گر صُلح كرتے إره إئے ول مكدان بر

نهير تِلِيمِ ٱلفنت مِين كو في طُومارِ از أيبا

کرئیشت حیثم سے جس کے نہ ہووے مُہرعُنواں پر

مُجِيداب، ومكيدكر ابْرِسْتُ فَق ٱلُوه، يا و آيا

كه فُرْقت مِين تِرى آتِينْ بِرِستى تَقَى كُلِسّال بِهِ

بجُز بروازِ شُوق ازكب إقى را بهوكا

قیامت اِک ہُوائے تُندہے خاکِ شہدال پر

نه لا ناصح سے غالب، کیا مُواگراُس نے تبدت کی؟

ہمارا بھی تو آخٹ رزور حیلتا ہے گربیب اں پرا

大会大会大会大会大

ارب وُه نه سمجه بين المعجبي كيم مريات وك أورول أن كو، عونه وكم كورًال أور أَرُوكِ السب كَا أَسُ نَكُمِ أَلْ أَكُونِيونَد الله تَبِيرُ مُقَرِّر كُمُ إِسس كَى بِهِ كَال أور تم شرمیں ہوتو ہمیں کیاغم جرائے میں گے ایکن کے بازارسے، جاکر دل تجاں اور مرحند سبدست ہوئے بنت شکنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگرال اور بي خون حكر يح شرمين، ول كهول كروة المستحدث ويدة نونن به فشال أور حلّا د كولىپ من وه كه حائيس كرّ بإل أورّ لوگوں کوہے خور شدیر جان تا کلے دھوکا مروز و کھا تا ہوں میں اِک داغ نہاں اُور ليًا، نه أكروِل تمهيل وتيا، كوئي وَم جَين كتا، جونه مرّا، كوئي دن آه و فغال أور پاتے ہنیں حب راہ تریش طاتے ہیں الے گئی ہے مری طبع تو ہوتی ہے رواں اُور

ہے سکہ ہراک اُن کے اِشارے مین شال ور کرتے ہیں محتب تو گزرتا ہے گمال اُور مُرّا ہوں اِس آوازید، سرحند سراُڑھاہے

> بين أوريجي ونسي مين شخنور بهبت التي کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور section and

#### Sental Break

صفاع حرتِ آئینہ ہے سامان زنگ آخر تغیر آب برجا ماندہ کا یا اے زنگ آخر نه كى سامان عين و ساه نے تدبيروشت كى مجوّا سام زُمُرُّه بھى مجھے داغ بلنگ آخر

جُوُں کی دستگیری کسسے ہو، گرمونه عُرانی رگیاں جاک کا حق ہو گیا ہے میری گردن پر به رنگ کاغذ آتبش زده ، نیرنگ بتیا بی ہزار آئینہ وِل باندھے ہال کے تبیدن پر فلك ہے ہم كوعيش رفته كاكياكيا تقاضائے مُنَاع بُروہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض رہزن پر ہم اور وُہ بےسبب رہج، اثناقین، کررکھائے شُعاع مهرسے شمت بلہ کی ، چشم رُوزن پر فناكوسَونْب ، كُرمُثْ تاق بِهَالِني حقيقت كا فُرُوغِ طالِع خاست ك بهمورُوف كلحن ير ات يسبل هي إنداز كا ، قال سے كتابيخ تُوْمشِق از كر ،خُرِن دو عالم ميسرى كرون بْه A PARTICIPANT

AREA SORTER

سِتُم شُمْ صَلَحت سِدِ بُول كَرْفُوال تَحْدِيعَالْق بَيْ مَكُلُّف برطون ، بل عابے كالتجد سارقد سِبَ خِر مناعظ منا



تناگئے کیون اب رموننها کوئی دِن اُور مِطْ عابے گاسر، گرترائتی رند گھے گا ہُوں دریہ ترے ناصِیہ فرسا کوئی دِن اور آئے ہوکل، أور آج ہی کہتے ہو کہ حاؤل مانا کہ ہمیث بنیں، احیا، کوئی دِن أور ماتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خُرب، قیامت کا ہے گویا کوئی دِن اُور ال أع فلك بير، حوال تها المجي عارف كي تيرا بطرة عو نه مرتا كوئي ون أور تم ماہِ شب جار و نہم تھے مرے گھر کے پھر کیوں ندرہا گھر کا وُہ تقشا کوئی دِن اُور تُم كون سے مقے أيسے كھرے داد وبتكركے! كتا كلك المؤست تقاضا كوئى دِن أور مجر سے تمصیں نفرت سہی، نیر سے لڑائی بیں کا بھی دیکھا نہ تا ت کوئی دِن اُور گزری نه ، به سرحال ، پهٔ مّرت نُوش وناخُوش کرنا تھا جواں مرگ ! گزارا کوئی دِن اُور

لازم تھا کہ دمکھو مرا رستاکوئی دِن اُور

نا دال ہوجو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب قِسمت میں ہے مرنے کی تمنّا کوئی دِن اُور

a endiabase

## C i D

فارغ مے نہ جان کہ انسند سُمجے و ہر کے داغ عثق زینتِ جَیبِ کفن بہننوز کے ناز مُفلِماں زر از وست رفنت رپ بُول کل فروش شوخی داغ کہن بہنوز ہول کل فروش سوخی داغ کہن بہنوز مے فائہ حبگہ میں سیال خاک بھی نہیں خمیازہ کھینچے ہے بُٹ بیداد فن بہنؤز

LESSELEN STREET



حرای بِ مطلب مُشکِل منیں فُنُون نیب ز وُعا قُبُول ہو یارب، کو عُرِض و دراز نہ ہو، بہ ہرزہ بہبابال نُورُد وہم وُجُود ہُنُوز تیرے تصوّر میں ہے نشیب و فراز وصال حب ہو، تما شاہبے، پُر وِلغ کما ل کہ ویجے آئٹ نہ تا طف ارکو پرداز ہرایک ذرّہ عاشق ہے آفاب بیست گئی نہ خاک ہُوئے پر ہُواسے علوہ ناز نہ پُرچے وسعت مے خانہ جُنُول غالیہ جمال یہ کاستہ گردُوں ہے ایک خاک انداز جمال یہ کاستہ گردُوں ہے ایک خاک انداز

and the same



وُسعتِ سَغِی کرم وکھ کہ سرتا سرحن ک گزرے ہے آبد پا ارگیسر ارنہ نُوز کے قلم کا غذ ارتش زدہ ہے شخر دشت نقشِ پا میں ہے تب گری زفتارہ نوز

Essay Essay

کیوں کر اُس بُت سے رکھوں جان عزیز

کیا تنہیں ہے مجھے المیس ان عزیز

ول سے بُکلا ، بُر نہ بُکلا دِل سے

ہے تربے تب ہے کا پُکیا ان عزیز

ما بیکا ان عزیز

ما بیکا ن عزیز

ما بیکا ن عزیز

واقعہ سخت ہے اور جان عزیز

detetatetatetate



تُو اور آرائش حنَ مِ كُاكُل مِين اور انديش إعد دُور دراز لانِ مُكين، فريب ساده ولى مهم مين اور راز إعبينه كداز بُول رُفِت رِ أَلفتِص يا و ورنه باتى ب طاقت پرواز وُہ بھی دِن ہو کہ اُس سِگرے از کھینچوں بجایے حسرتِ ناز نہیں دل میں مرے وہ قطرۂ نوُں جسسے مرگاں بُوئی نہ ہوگل از 

نْ كُلِ نعن مبرُن نه يردوس از مين برُون ايني سِكُست كي آواز مُجِم كُو يُوسِها تو كِيه غضب نه مُهُوا مِين غرب أور تُوغرب نواز

> اسدالله خال تمسام بُوَا ك وربغا! وُه رندست بدباز المناب المناب المنابية

### E W D

مُرْده، الع ذُوقِ السيري كه نظر آمات وامِ خالی قفنکس مُرغِ گِرفِت رکے ایس مرتشنهٔ آزار تسلی نه بُوا مُوسے خُول ہم نے بہائی بُن برخارکے پاس مُندُكُسُ كُولِتِي كُولِتِ أَن كُولِتِ أَنْحُينَ مَهُ بَعُ اللهِ خُرب وقت آئے تُم إس عاشق باركے إس میں بھی ڈک رک کے نہ مرتا ،جو زباں کے بدلے وسنه اک تیزما ہوا مرے مخوار کے پاس وَبَن سُر مِن حا مِنْ الله الله ول نہ کھرے ہوجیے خُوان ول آزار کے اس ومكھ كر بھے كو ، جن كرتا ہے خود بخود پینے ہے گل گوشئر دشارکے پاس مرگیا بھوڑکے سرغالب وحثیٰ سنے کے ا بَنْهِنَا أُكْسِ كَا وه آكرتري دِيوارك إِس

Jale Tal

# E W D

نہ لیوے گرخس عُوم طراوت سنرؤخطسے لگا دے خانہ آئینہ میں رُوئے تکاراتیش

فرُوغِ حُن سے ہوتی ہے جلّ مُشکِل عاشِق نہ نکا سے مُحل مُحل عاشِق نہ نکا سے مُحل مُحل کے لیاسے انکا کے کہ نہ خار آسِش



عادهٔ ره خُور کو وقتِ شام بنے تارِشُاع چرخ واکرتا ہے او نوسے آغوسشس وداع



رُخ بگارہے ہے سوز ما وِدا فی سمّع ہُوئی ہے اتش گل، آب زندگانی شمع زَبانِ اہل زَباں میں ہے مرگ خاموشی يه بات بزم مين روشن مُونَى زباني شمع كريه ب إما عشعله قصدتم بطرز اہل فن ہے ضانہ خوانی شمع غم أس كوصرت بروانه كاب الشعلا تر لرزنے سے ظاہرہے الوانی سمع ترہے خیال سے رُوح اِبتزاز کرتی ہے ببله رزی او و بر رفشانی شع علے ہے دیکھ کے بالین بار بر مُحمد کو نہ کیوں ہو ول یہ مرے داغ برگانی شمع sential and

#### ( U)

بیم رقیب سے نہیں کرتے وُداع ہوش مجبُور، یاں مک بُوئے کے اِختیار حَیف

جلتا ہے ول کہ کیوں نہ ہم اِک بارجل گئے اُسے ناتما می نَفْسِ شُعلد بار حَین



افنوس کہ ونداں کا کیسے رِزق فلک نے جن لوگوں کی تھی درخورِعفٹ رِگُر انگشت

کانی ہے نب نی بڑی، حیلے کا مذ دینا خالی مجھے دِکھلاکے بد وقت بِ سفر أُنگشت

### C = D

گروراه یاریخسابان ناز زخم ول ورنه بوتا به جهال مین کس قدر پیدا نمک مُجْهِ كُو ارزانی رہے، تجھ كُومُبارَك بُوجِيو الدُّلبِ لِ كا درُد اور خندہ گل كا نمك شورِ جَولاں تفا گذار محب ررکس كاكد آج گروس على بنے به زخم مؤجر وريا نمك واد دیا ہے مرے زخم سبگر کی واہ واہ یا دکرتا ہے مجھے، دیکھے ہے وُہم بانک چھوڑ کر جانا بِن محب وْج عاشق جیف ہے ولطلب کرتا ہے زخم اور النظے بَیاع ضانک غَير كى مِنْت نكينجول كابية توبيرورد زخم شل خندة قاتل ب سُرّا إلىك

زخم رچولیس کهالطف الن بحروانک کیا مزه ہوتا اگر ستیب دمیں بھی ہوتانک

ياد بين غالب تجه وه دن كه وجد ذوق مين زخم سے گرتا تو میں ملکوں سے عُنِتا تھا نمک

ASSESSION ASSESSION



اَهُ كُوچَا جِنِهِ إِلَى عَنْ مِرَارُ ہُوتَةِ بَكَ
دام ہرمُوج میں جَعِطفت مُرسَدگام ہُنگ کو تجین کیا گُزر سے قطرے پی گُرہوتے بک عاشقی صب بطلب اُور تمنّا بتیا ب فیل ہوجائیں گے ہم، مُم کو خبرہوتے بک ہم نے مانا کہ تعن فُل نہ کروگے لیکن فال ہوجائیں گے ہم، مُم کو خبرہوتے بک پرتو خور سے جے شبنم کو فنا کی تعلیم میں مجی مُوں ایک فنابیت کی نظرہوتے بک پرتو خور سے جے شبنم کو فنا کی تعلیم کری بڑم ہے اِک رقوں شربہوتے بک کے نظر جین منیں فرصت بہتی فائے سے

غِم مبتی کا اسکرس سے ہو فرز مرگ علاج مثمع ہر رنگ میں طبق ہے سُحُر ہوتے مک

A CORPORATE OF A

## & SD

الرستجد كوبني إجابت دُعا نه ما مگ مين بنيسري ول ب مدّعا نه ما مگ

آآ ہے واغ صرت ول کا شمار یاد محصے مرے گنه کا صاب اے فُدا نہ مانگ

Esert

ول لگا کر لگ گیا اُن کو بھی تنہا بیٹا اور کی اُن کو بھی تنہا بیٹا اور کے اپنی بکیبی کی ہم نے پائی داد یاں

ئي زوال آماده أجزا آفرينيش كيتسم مهر گردُون هي حيراغ رگمزار باد يان



## & J D

اتنادی نسیم مبازک که برطرف فوٹے بیاے بین ام براے گل

بَے کِس قدر ہلاکِ فرسے وفائے گل بنبل کے کاروبار یہ بیخت و الے گل جوتھا سومرج رنگ کے دھوکے میں گیا لے والے نالہ لب نُونیں نوالے گل غوش حال اُس حرب سيست كا كم ركمة بوشل سائيگل، سربه ياسے گل ایجاد کرتی ہے اِسے تیرے لیے بہار میرارقیب کے نفئے عطرسا کے گل شرمنده رکھتے ہیں منجے با دِبهارسے میناے بے شراب و دل بے ہوائے گل سطوت سے تیرے بور محری غیور کی خوں بے مری نگاہ میں رنگ اداے گل تیرے بی طوے کا ہے یہ وصو کا کہ آج تک بے اختیار دُوڑ ہے ہے گل در قفائے گل

> غالب مجهب أسسة بم اغوشي آرزو جن كاخب السيِّ كُلِّحُب قاسِ كُلِّ



## C / D

غم نهیں ہوتا ہے آزا دول کو بین از کے فَشَن رق ہے کہتے ہیں روش شبع ماتم خانہ ہم معنیں کریم کرے ہے گہفت رازضیال کئیں ورق گردانی نیزگر کی بیٹ شانہ ہم او جُور کی جہاں ہے نگا مد، بیب لائی نیں او جُور کی جہاں ہے نگا مد، بیب لائی نیں منعف سے ہے، نے قناعت سے ، یہ ترکو جُرجُ کو میں وال می والنہ ہم منعف سے ہے، نے قناعت سے ، یہ ترکو جُرجُ کو میں وال میں والنہ ہم موانہ ہم مائی والنہ ہم موانہ ہم موانہ ہم میں ایس میں میں ایس لاکھوں تمنا میں اسکہ عائم اسکا میں اسکون کو زنداں خانہ ہم مائے نے میں سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نئی سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نہ ہم سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نئی سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نئی سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نہ کو سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نئی سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے نہ کو سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے کی سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے کے بیٹ کے بیٹ سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے کے بیٹ کی سے بیٹ رُرخوُں کو زنداں خانہ ہم مائے کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ



Every T

به ناله عامل ول بستگی فراهسم که متاع خانهٔ زخبیر، جُزص المعلم!

Tregard

Esert

محد کو دیار خسید میں مارا وطن سے دُور رکھ لی مرے خدانے مری بکیسی کی شم وہ حلقہ اسے زُلف کیس میں بیس اے خُدا رکھ راہیج میرے دعوی وارسگی کی شدم

C U D

لُوں وام بختِ نُختہ سے یک خواب خوش ولے غالب میخوف سے کہ کہاں سے اداکروں

Jangral.



وُه بن إِنّ أور وُه وسال كما ل وه شب و روز و اه و سال کهان فرُصت كاروبار شُوق كي ذُوق نطت رهٔ جب ال کهاں ول تو ول وه وماغ بھی نہ رہا شورسوواك خط وحنال كهال متی وہ اِک شخص کے تَصوَّر سے اب وه رعب أي خب ال كمال ألسا أسال نبين لهُ رونا ول مين طاقت جب مي حال كمان ہم سے چھوٹا بقب ارخانہ عِشق وال حوس وين، گره بين مال كهان ف كر ونا من سركها آمرن ئي كهال أوريه وبال كمال مُفْتَعِل ہو گئے قُریٰ غالب وُه عناصِر مِن إعتِ ال كهان detetatetatetatet



آج ہم اپنی ریشانی خاطِ اُن سے کف جاتے تو بیس پر دیکھے کیا کتے ہیں ا گلے وقتوں کے ہیں بیارگ، ہفیں کھینہ کو سے خوت کے اندوہ رُبا کتے ہیں دل میں آجا ہے ہے، ہوتی ہے جو فرصیع شے اور میر کون سے نالے کو رسا کتے ہیں بَ رَب سرب إدراك سے ایا سُور مقلے كو الم نطن رقبله مُا كہتے ہيں پاے انگار پرجب سے تھے رحم آیائے سن ر رہ کو ترے ہم مرکبا کتے ہیں وكيهي لاتي إنْ شوخ كي تُخوت كيا زنگ اس كي سربات بيهم مام الكي أي

کی وفاہم سے توغیر آس کو جفا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو بُرا کہتے ہیں اِک شررول میں ہے اُس سے کوئی گھرائے گاکیا آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کتے ہیں

> وحثت ومشيفته اب مرنسيكهوين ثباير مركبا غالب اشفت نكرا، كهته بَي



جُرِيان نگ برين و دان ميني رنگ بو کر اُڈگ ، جوخوں کہ دائن پینیں ذرے اُس کے گھری داواوں کے روزن میں نیں بنبه نوصبح سے کم جس کے زوز ن میں نیں الجن كي من المرق من من من من الله غيرسمجائي كدادت زمنسم سوزن ميني ہوفتار ضُعت میں کے نا تُوانی کی مُود ترکے میکنے کی بھی کنجائش مرسے تن میں نہیں

آبرُو کیا خاک اُسس گُل کی که گُلش میں نیں ضُعف ہے أے كريد كي اقى مية ن مينيں ہوگئے ہیں جمع اُجزائے نگاہِ آفاب کیاکھوں تاریکی زنداری سنے رُونِق مبتى ہے عشِق حن نہ ورال سازے زخ بلوانے سے مجہ ریحیارہ بُوئی کا ہطعن بكري بم إكب إنازك ارك بوئ جساوة كل كے سواكرد لينے مفن ميں نيں قطره قطره ال بَهُولى بِهَ نسخ السور كا خول بهي ذُوقِ دروسے فارغ مرے تن بين نيں 

> مقى وطن ميں شان كيا غالب كد بوغربت مرقدر يَنْ كُلُّفُ مُولِ وُهُمُّسْتِ خَس كَمُّلِخَ مِينِين





عُمدے سے مرح نازکے، بابر نہ آسکا گراک ادا ہو تو اُسے اپنی قضا کوں عطقے ہیں جیثم اِسے کُشادہ برسوے دِل ہرتارِ زُلفٹ کو بگیرسٹ رمدسا کوں

مِيْنِ أُور صدهسندار نوائے مَكِر فُراش تُو اُور ايك وُه نه شنيدن كدكياكموُن





مہراب ہوکے بلالوسمجے ، چاہوس وقت
مَیں گیا وقت نہیں ہُوں کہ بھرا بھی نیک گوں
صُعف میں طعنہ انحسب ارکا شکوہ کیا ہے
بات کچھ سے تو نہیں ہے کہ اُٹھا بھی نہ کوں
زھے میا ہی نہیں مجھ کو ہست گر! ورنہ
کیا قسم ہے ترہے طبنے کی کہ کھا بھی نہ کوئ





ہم سے گھل جاؤبہ وقت سے رہتی ایک دن ورنہ ہم چیڑی گے رکھ کر عُذرمِتی ایک دِن غُرَّہ اُوج بنا سے عسل لِم اِمکاں نہ ہو اِس بَلندی کے نصیبوں ہیں ہے لیبتی ایک دِن قرض کی چیتے سے کے لیکن سمجتے سے کہ ہاں قرض کی چیتے سے کے لیکن سمجتے سے کہ ہاں قرض کی جیتے ماک دِن نگہ ہائے غم کو بھی اُسے وِل عندیت جلنے نغمہ ہائے غم کو بھی اُسے وِل عندیت جلنے مول دُھیّا اُس سَرایا از کا سٹ یوہ نہیں مہم ہی کر بیٹے سے غالب بیش وتی ایک دِن ہم ہی کر بیٹے سے غالب بیش وتی ایک دِن

TO THE PARTY OF TH



بوسه نین ، نه ویجی وشنام یسی آخرزبان تورکتے ہوئم گر دُ ہاں نین برحیف حال گداری قروعتاب بے ق برحیف رئیت گری آب و تُوال نیس پایا ہوں اُس سے دا و کھ اپنے کلام کی رُوخ القُرُس اگرچ مرا ہمزاب نہیں

ہم ریناسے ترک وسٹ کاگناں نیں اک چیٹر ہے وگرنہ مُراد ہُتِ انہیں بس مندسے شکر کیجے اس لُطف خاص کا گیرسش ہے اور بلے شخن درمیاں نہیں ہم وستم عزیز ، سیگر کو ہم عزیز نام ریاں نیں ہے اگر مر یاں نیں جان مُطِبِ ترانَهُ هَلُ مِنْ مَّنِنْدِ بَ لَبِيرِهِ مِنْ عَرْمَهُ الأمال نبيل خېرى چېرىپىنداگرول نە جو دۇنىم ول مىن مچېرى ئىچېو، مژە گرغۇل ئىكال نىيى ہے نگ بینہ ول اگراتشکدہ نہو ہے عار دل فئس اگر آ ذر فشاں نہیں نقصاں منیں حُنُوں میں، کاسے ہو گھ خواب سوگز زمیں کے بدلے بیاباں گران منیں كة بوكيا بكها بها جرترى مُرَوِّشت مِي گويا جَبِي يَيْحِبْ وَ بُت كانِشال نبيل

> ماں سے بہاے دوسے ولے کیوں کے ابھی غالب كوطأناب كروه نويرب الهنين ARTHORNES A

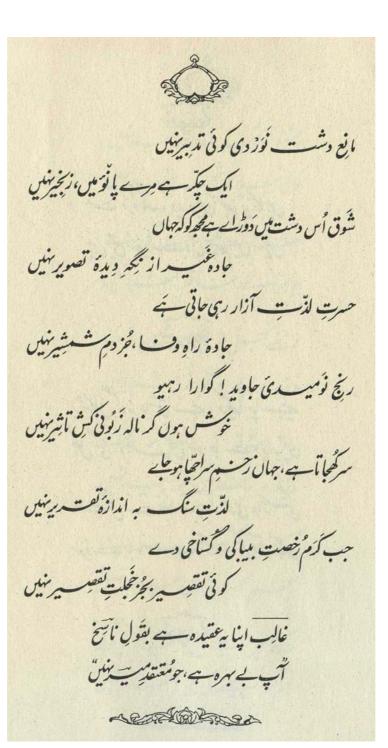

Treas

مت مَرُدُ مَكِ دِيدہ مِيسَمجو سِنِكُا مِيں مِي جَمع سُورِك دِل حِثْم مِين آبيں

Eigsel

Tieger

برشکال گریئہ عاشق ہے، وکھا جا ہیں ا کھل گئی مائٹ رگل سُو جا سے دروارجین اُلفت گل سے غلط ہے دعوی وارسٹگی مرؤ نے با وصف آزادی گرفتار جین

Esperit



عِشْقُ الْبِيرِ فِي مِنْ اللهِ جال سِياري شحب بيب رسي سلطنت وست به وست آنی سنے عام مے حن تم جب يہني بَيْ تِي رِي ان وُجُود ذره بے پر تُو خُرست مدنیں رازِ معشوق نه رُسوا ہو جانے ورنہ مرجانے میں کھے تھب رہنیں ارش رنگ طرب سے ڈرے عنب محسرُ وي حب ويرنهي كيت بئي، جيتے بين أمّس بيد بير لوگ ہم کو جینے کی بھی ہسپ نہیں



جهال تيرا نقتش قدم وتحقة بأن خابال خابال إرم وكحقة أي ول اشفتگاں خال کئیج ومُن کے سُويدا مِن سيرِعدم وتحقيد بأيل ترے سرو قامت سے اِل قد آدم قِیامت کے نقنے کو کم دیکھتے ہیں تماثاً ! كم أے محو آتين نه داري مجے کی تمت ہے ہم ویکھتے ہیں شراغ تَفْ الدلے واغ ولسے كرشنبروكا نقش قدم ويحقة بين بنا كرفقيب ون كالبم جبيس غالب تماثاے اہل کرم ویجھتے ہیں مناعات المعادلة والمعادلة والمعادلة



كافر بول، گرنه ملتى بوراحت عذاب ميں مِنى ب فرے ارسے ار التهاب من شب لم يحب ركوهي دكهول كرصابي كب سيمول، كياتباؤل، جان فرابيس آنے کاعد کرگئے آئے جو نواب میں أبيرنه أنتطف رمين مندآسے عمر بحر میں جاتیا ہوں جو وہ کھیں گے جواب ہیں قاصدكے آتے آتے خط اک أور لکھ رکھوں اقى نے كھ الله ديا ہو شراب ميں مجة كب أن كى زم مي آ ما تقا دُورِطِم جۇمنكروفا ہو، فرىپ أس ئەكيا سے كول مركمان بول دوستے دشن كے اب من مَينُ صَطرب بُول وسُل مِن خوب رقيب سے والا ہے تم كو دہم نے كس بہج و تاب ميں مَين أور حَظِّ وَمُل ، خُداك زبات بَ حِبان نُدر دبني مِمُولُ كسي اضطراب مِين بَ تَنُورِي حِيدُ هِي مُونَى الدرنقاب كے جواک شِي مُونَى طربِ نقاب مِي لا كون الكافر، الكحية انا بكاه كا لكون سنافر، الك بمرانا عتاب من وُه اله ول مِن حُس كے را رحكه نه ياسے ق جن الے سے شِكاف را سے آ قاب ميں وہ سِخْ ۔ رُمّ عاطلبی میں نہ کام آے جس سِخْ سیفلیٹ ردواں ہوئراب میں غالب م شراب پر أب مجى كمجى كمجى يتيا مُون روز ارْ وشب امتاب مين

الم المناسلة المناسلة



بَن آج كيون ذليل ، كركل ك نتفي كين د النَّتاخي فِرث ته بهاري بينا بين جاں کیوں مکلنے گئی ہے تن سے دم سکاع گروہ صدائے ہے گئے گئے رُباب میں رُومِي ہے رُخْن عسر کہاں دیکھیے تھے نے ابھ اِگ پرہے نہ یا ہے رکا بیں اصل شہود وسٹ الم ومشود ایک ہے کیراں موں میرمشا کدہ ہے کس حمال میں المُثُنَّةُ مِنْ مُوْوِصُور ير وُمُو وِسجب الله على الله وهوا بي قطره ومَوج وحَباب مِن

کل کے لیے کر آج نوخت شراب میں یہ سُوءِ ظن ہے۔ آئی کوڑکے اب میں اُتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بعد ہے جنا کہ وہم سے مول ہے واب یں شرم إك ادك ازبك، لينے بى سے سى بى كتے بے جاب كہ بي رئي رجاب يں آرائش مال سے فارغ نہیں کہنوز پیش نطن ہے آئٹ دائم نقابیں الله غيب غيب جس كوسجة بين بمشهود بين خواب مين نبُوز جرما كه بين خواب مين

> غالب مديم دوست سے آتى ہے لؤردوست مشغول حق ہوں بہت گئ بُورُّاب میں

> > seasans s



لووُه بھی کھتے ہیں کہ بیب نگ ام بھ بیجات اگر تو لئے ا نہ گھر کوئیں

خيران مُول، دِل كورووَل كرمينُول حكر كومَين مُقدُّور مِوتُو ساتھ رکھوں نُوحب گر كومَين چھوڑا نہ رشک نے کہ رسے گھرکا ام لُوں ہراک سے نُوچیا ہُوں کہ جاؤں کرو کو میں جانا بڑارقیب کے در پھے زار بار لے کاش جاتا نہ ترے رگزرکوئیں سے کیا حوکش کے اندھیے میری کلاڈرے کیا جاتا نہیں ہوں تھے اری کم کوئیں حِلْنَا مُول تَصْوِرْي دُور مِراك تيز رُوكِ الله يعانت انهيں مُول ابھي رامبر كومين غواہش کو احمقوں نے رہے تش دیا قرار کیا اُوجا ہُوں اُس سُتِ بیدا وگرکومیں پھر بیخو دی میں مُجُول گیا را ہِ کوئے یار جاتا وگرنہ ایک دِن اپنی خب رکوئیں اپنے یہ کررہا ہوں قیاسل المجسر کا سمجھا ہوں ول نیر بَست عِ بُہزکو بَی

> غالب خدا کرے کہ سوارے ننداز وتحصول على بب وُرعالي كُهُ ركو مَين



غیر کی بات بگڑھا ہے تو کچھ دُور نہیں وعدة سَيْرُكُلتان ب، خشا طالع شوق مُرْدة قلمُ مُت دّرب جو مُدُورتنين میں عوکتا ہوں کہ ہم لیں گے قیامت میں تھیں کس رعُونت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں

ذِكرمب إبري معي أسيمنظورتنين شاہرِ ستی مُطلق کی کرنے عب الم الگ کھتے ہیں کر ہے، پریمین منظور نہیں قطرہ ایا بھی تقیقت میں ہے دریالین ہم کوتفت پیڈئک طن فی منصور نہیں حسرت، أے ذُوقِ خرابی کہ وہ طاقت نے رہی صفیٰق ریعت رئدہ کی گؤں تِن رُنجُوْر نہیں ظُمْ كُرُ ظُلْمَ ، اگر لُطف وریخ آتا ہو تُو تَغَافُل مِی کسی زاک مے خور نہیں صاف دُردی کشِ سیسے نَه جَم ہیں ہم لوگ واسے وُہ با دہ کہ اَفشُرهَ اَنگور نہیں

> مُون ظُهُورَي كِ مُقابِل مَين خِفائي غالب مير دو سي يرفيت ب كمشورتين





عِشْق و مُزدُورِيَ عِشْرِت كَرْخُمْرُو، كَانْوُب بهم كركسيم بكو نائ سن الدينين رنگ مکین گل و لاله پریشاں کیوں ہے گر جراعت ان سے ر مکزر باونہیں سَنَدِكُل كے تلے بندكرے ہے گھیں مُرْدہ! أے مُرغ، كم گلزار میں صیّاد نہیں نَفْي سے كرتى ہے اِثبات تراوشس كويا دى ہے جائے دَبَن اُس كو، دم ايجاد بنيں

ناله، مُجرَّضُ طلب أَيْبِ تمايجاد، نهيں جَة تقاضا بي عنا المثِين الدانين کم نہیں علوہ گری میں تے کو چے سے بہشت یہی نقشہ ہے، ولے اِس قدر آباد نہیں

> كتيكس مُنه ب موغربت كي شكايت غالب تم كوبيمسرى باران وطن يا ونهين؟





دونوں جہان دے کے وُہ سمجے یہ خوکش رہا یاں آ بڑی یہ سے رم کہ کدارکس کیں تھک تھک کے ہرمت م یہ دوجار رہ گئے تیرا بہت نہ پائیں تو ناجار کس کیں کیا شعرے کے نہیں ہیں ہُوا خواہ اہل بزم ہومن میں جاں گداز تو غمخوارکس کیں





ہوگئی ہے خسید کی شیریں بیانی کارگر عِشْق کا اُس کو گلاں ہم بے زبانوں رہنیں





قیامت بے کوئن لیسلی کا دشتِ قیس میں آنا تعجُّب سے وہ بولاً! یُول بھی ہوا ہے زطانے مین "

ولِ نَازُل مَدِ اُس كے رحم آنا ہے مجھے غالب نه كرسرگرم اُس كافركو اُلفت آزا في ميں



زمانه سخت کم آزار به برجان اسد وگرنه بهم تو تو قع زیاده رکھتے بین مندمند مندمند مندمند مندمند



یہ ہم جوجب میں دیوار و دُرکو دیجے ہیں کبھی صب باکو کبھی نامہ برکو دیجے ہیں وہ آئے گھریں ہارے ، خُداکی قُدرت ہے کہ کبھی ہم اُن کو کبھی اسپنے گھر کو دیجے ہیں نظر گئے نہ کبیں اُس کے دست و بازُو کو یہ بیاں مرے بڑنے مگر کو دیجھے ہیں یہ لوگ کیوں مرے بڑنے مگر کو دیجھے ہیں ترے جوا ہر طروب کھرکے کو کسے کھیں ہم اُدج طب ایعے لعل و گر کو دیجھے ہیں ہم اُدج طب ایعے لعل و گر کو دیجھے ہیں





نہیں کہ مجھ کو قیامت کا عتبات ونہیں شب بناق سے روز جزا زیاد نہیں كوفى كے كرشے مرس كا زائى نے لاسے، آج اگر دن کو ابر و باد نہیں جوآؤں سامنے اُن کے تو مرحا نہ کہیں جو جاؤل وال سے کہیں کو تو خیر ما د نہیں كبهي حوياد محي آنا بهول مين توكيت مين كه آج برم مين كير فتند و فادنينا علاوہ عِيدكے مِلتى بے اُور دن بھي سراب گداے کوئی نے سے نے نا او نہیں جهاں میں ہوغم وسٹ دی ہم، ہمیں کیا کام! دیاہے ہم کوحٹ دانے وہ دل کر ثناد نہیں تم أن ك وعد ك وكرأن سيكير لكوفالب یہ کی کہ تم کہ اور وُہ کہیں کہ یاد نہیں

a continue of

تیرے توس کو صبا باندھتے ہیں ہم مجی ضموں کی بُوا اِندھتے ہیں آه کا کِس نے اڑ دیکھا ہے ہم بھی اِک اپنی ہُوا باندھتے ہیں تیری وُصت کے مُقابل اے عُرُ رق کو یا بر بینا باند ستے ہیں قیر ہستی سے رہائی مسلوم اللك كوب سرويا إندست بأي نشز زیگ سے بے واسٹ وا مت كب بند قبا باندست بأن فُلطی اے مضامیں مت پُوچ وگ نانے کو رہا انستے ہیں ابل تدب کی والمنگسان المول يربعي جب إندست بأن ا ده يُركار بين غُربال بغالب جمسے پیانِ وفا باندستے بین

Treesed وائم طیا ہُوًا ترے ور پر نہیں ہول میں خاک ایسی زندگی ئیے کہ بیقر منیں ہوں میں كيوں كروشيں مرام سے كھرانہ جاسے ول إنسان مون ، ياله و ساغرىنى مول مكن ارب زانه مجه كورماً الم بيكس كي لوح جاں کی حرب مکرر منیں موں میں حد حاسب سزا میں عُقوبت کے واسطے آخ گئے ہگار ہوں ، کافرینیں ہوں میں كس واسط عسز زنين حانتے مجے لعل و زُمُرُّه و زر وگوم منین مول مین ر کھتے ہو تم قدم مری انکھوں سے کیول دریغ رُت میں مہرو ماہ سے کمتر نہیں ہوں کیں كتے ہو مجركو منع قدم بوسىكى ليے . کیا آسسان کے بھی برار نہیں ہوں میں غالِبِ وظیفه خوار مو، دوست ه کو دُعا وُه دِن كُنَّ كُهُ كِية عِنْ نُوكُونين بول مُن

خاک میں، کیا صُورتیں ہوں گی کرنیاں ہوگئیں كين النقشش وثگارطاق نسيال مركئيل شب كوان كے جي ميں كيا آئي كوغرال ہوگئيں ليكن انتهين روزن وبوار زندال بوكنين بَيْ زُلْيَا عُرُسُس كه محرِ ما و كُنعال بهوكئيں مَن سيحجول كاكتمعين وسن وزال بوكئين قُدرتِ عق سے بہی خُریں اگر وال ہوگئیں تیری زُلفیں جس کے بازُور ریت ان ہوگئیں 'بُلُلیں سُن کر مِرے نالے غزل خواں ہوگئیں جومری کوتائ قِسمت سے مڑگاں ہوگئیں میری آبین خن جاگ گرسیاں ہوگئیں يا وتجين حتبني وعائين صرب در بان بركئين مُصْكِلِين مُحْجِر بريزي إنني كه آسسال بركسين

سب كهال ، كيور لاله وكل مين نمايان موكنين ياد تقيل بم كو بھي رنگا زنگ زم آزئسيال تِعِينَ بِنَاتُ لِنَعْشِ كُروُول دِن كُورِ فِي يِهَال قَدِمِي بِعَيُّوبِ نِے لی، گو، نہ يُوسُف كى خبر سب رقليون سيم مون انوش يرزان مرصر عُرِينُوں انکھوں سے بہنے دوکہ بے شم فراق إن ريى زادوں سے ليں گے خُلد ميں ہم أتبقام نینداس کی کے واغ اُس کا ہے راتین اُس کی میں مَن حمين مين كيا كيا ، كويا وُلِت الكُلْ كيا وُه زِي الله مِن كُون مُوفَى جاتى مِن مارب ل كے مار بكدروكا مين نے اورسينے ميں اُجربي ئے بيئے وال گیامی میں تو اُن کی گالیوں کا کیا جواب جان فِزاہے بادہ ،جس کے ہاتھ میں جام آگیا سب لکیری ہاتھ کی گویارگے جاں ہوگئیں ہم مُوتِد ہیں، ہاراکیش ہے ترکب رسُوم متیں حب مبط گئیں اُجزاے اِیاں ہوگئیں رىخ سے نوگر ئۇا إنسان توم طاتا ہے رىخ

> بُوں بی گرروما را خالب تو کے اہل جا ا د کھیا ان بستیوں کو ثم کہ وریاں ہوگئیں



يعنى، بارے جب من اک تاریمی نیس وكيها تو هم مين طاقت ويدار مجي نين وُشوار تو بنی ہے کہ وُشوار مجی نہیں طاقت به قدر لدّت آزار مجي ننين صحرا میں اے نُداکوئی دِیوار بھی نہیں یاں ول میں ضُعف سے ہُوس ارتھی نہیں آخ زُلے مُرغ گرفت رہی نیں حالانكه طاقت خليش حن رمجي نهين

دلوانگی سے دوشس سے زُنّار مجی نہیں ول كونس زحرت دمار كرشيح بنا را اگر منیں آساں تو سل ہے معِیْق عُمْر کٹ نہیں سکتی ہے اور بہاں شورمر کی کے ہتھ سے ہے سروال دون گنهائش عداوت غلب ريك طرف فرنالہ اے زارسے میرے، فداکو مان ول میں ہے یار کی صف فرگاں سے وسی إس ادگی مَی کون نه مرحائے لَے خُدا لطتے ہیں اُور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

> وكمها استدكو نحلوت وتعلوت مين بارا دوانہ کر نہیں ہے تو ہُشار بھی نہیں م المعالم المع



بُونَى بَهِ مَانِعِ ذُوقِ تماث خانه وِراني كَنِ سُلاب إِتى بَهُ بِرَنَّكِ نِيبِهُ رُوزن مِن ودِيت خانهُ بدادِ كارِش للم يُركان بُول منطين امِ المِين مرا برقطره خول تن مين بیاں کس سے ہوظلم سے سُمتری سے شبتال کی شب مرہو ،جورکھ دیں نیبردلواروں کھوزن میں بحوبين ما نع بے رَبطي شور حُبُول آئي مُواجَحِنده احباب بخير حبيب ودمن مي بُوئے اُس مِبرُوکٹس کے علوہ بِمثال کے آگے پرافشاں جوم آئینے میں بہٹ ل ذرہ رُوزن میں نه جانوُں نیک بُوں یا یَدِ بُول رِسُحب مُخالِف بِ حَمَّل بُول تو ہو گُلخَن میں حِضَ بُول ہو گُلش میں

منیں ہے زخم کوئی بخیے کے درخُورمے تن میں مجواجے تارِ اللّٰکِ میں رِنستہ چیم سوزن میں ہزاروں دل دِیے بوشس مُنوَّاعِ شق نے مجھ کو سیر ہو کرسُویدا ہوگیا ہرطب و خُول تن میں

> اس د زندانی از شراً افت طعے خواب بوں خُم وستِ نوازِش ہو گیا ہے طوق گرون میں



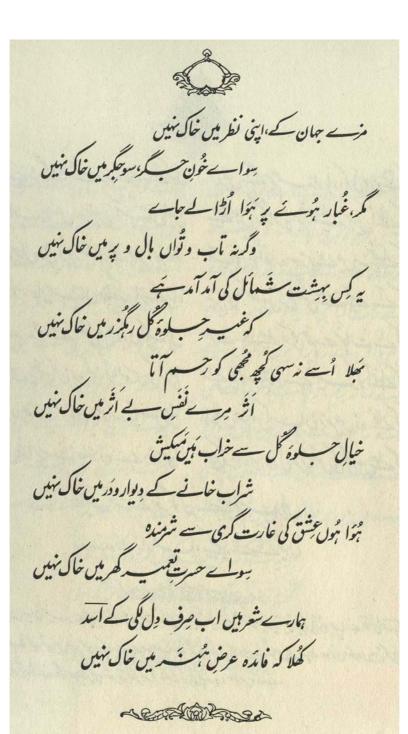



وال وه غُورِعِرِ و ناز، يال بي عاب كيون له من مهم ليك ال زم من وه ملا كيول ہاں وہ نہیں خُدا ریست ٔ حاؤ وہ بے وفاسہیٰ جس کو ہو دین وول عزیزاُس کی گلی میں جاہے کیون

دلى توبئ زىنا فضتْت دردسى عرند كى كول روئي كى بى سار بار، كوئى بيل سلىكول وَرِينِين جَرَرِينِين، ورنين، آستان نين بيلے بين رگرز ريا بم بسي الطاع كيول جب وه جالِ ول فرُوز صُورتِ مِهرِ نِيم روز التي بي بولَظاره سوز پيده منه مُعِيلِ كيون وحب وه جالِ ول فرُوز صُورتِ مِهرِ نِيم روز التي عالم الله على قيريات وبنوس اصل مير و و ل اكي بي موت سے پيلے آدمي غم سے نجات بلے كيول حُن اوراُس بيحُن ظن ره كني نُوالهُوس كي شرم اليني بيم إستِ اوسبَ غني سركو آفا حكول

> غالب ختر کے بغیر کون سے کام بند ہیں روت زار زارکس، کیے لیے لیے کیون

> > sentables a



## E 9 D

حَدید ول اگر اَفرُدہ ہے، گرم تما ثنا ہو کو میں میں میں میں میں کہ کے تھے میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

به قدر حرت دل ، چا جدے ذُوقِ مَعاصى مجى معروں يك گوث دان ، گر آب مفت دريا مو

اگر وُہ سَروُ قد ، گرمِ حنِ اِم ناز آ جاوے کے من ہوناکے گلش ، شکل قُری ، نالہ فرسس ہو





کجے میں جا رہا، تو نہ ووطعت، کیا کہیں

کجے میں جا رہا، تو نہ ووطعت، کیا کہیں

طاعت میں نا، رہے نہ نے واکجیں کی لاگ

ووزخ میں ڈال دو کوئی لے کرپیشت کو بھوں مُنْحِوث نہ کیوں رہ و رسبم ثواب سے

میروں مُنْحِوث نہ کیوں رہ و رسبم ثواب سے

میروا لگا سے قط مت کم سروَشت کو

فالب کچو اپنی سُغی سے اُنا نہیں سُخے

خرمن سے ، اگر نہ کہنے کھا ہے کِشْت کو





وارسته اس سے بُن کوئیت ہی کیوں نہ ہو سیجے ہمارے ساتھ، عداوت ہی کیوں نہ ہو چوڑا نرمجھ میں شعن نے رنگاخت للط کا ہے ول یہ مانقہ شس مُحبّت ہی کیوں نہ ہو پُدا موئی ہے، کتے مِی، مرورد کی دُوا یوں موتو جارہ عنب اُلفت می کیوں نہو والانه بكيسى في كسي سيمُع الله الني الله المول بُحُالت مِي كيون نه مو جَهُ آدمی بجائے خود اِک محشرِ خِیال ہم نجُنُ سجتے ہیں جمنوت ہی کیوں نہو ہو اُک محشرِ خِیال ہم نجُنُ سجتے ہیں جمنوت ہی کیوں نہو ہنگامۂ زُدُونی ہِمت ہورت ہی کیوں نہو وارستكى بهائكى نهي لين كين نغير فريت وشت بى كون نهو مِّمْاتِ وَرَبِ وُصِتِ مِسَى كَاغَمُ كُونَى ؟ عُرِعزيز صُوبِ عِبادت بى كىون نبو

اُس فِتنهٰ وُکے دَرے اب اُسطح نہیں اسد اس میں ہارے سربے قیامت ہی کیوں نہو





مراہونا بڑا کیا ہے نواسنحانگلش کو منیں گرہدمی آسان نہ ہوا یہ رشک کیا کہ ہے نہ دی ہوتی خُدایا آرزُوئے دوست وہمن کو نه کلا آ کدسے تیری اِک آنسو اُس مراحت پر کیا سینے میں سے خونچکاں مُرگان سوزن کو خدا شراع باتھوں کوکہ رکھتے بین شاکشیں کبھی مرے گریاں کو کبھی جاناں کے دہن کو البجى ہم قسٹ لگر كا د كھينا آسال سمجتے بي نيس د كھيارشنا دُرج سُينوُل مِن سَيك وَسن كو بواج حاج مرے باز کی رغب بنے کا کیا ہے تاب کال می خنبش عرب نے آئن کو خوشی کیا، کھیت رمرے اگرسوبار از آفے مجتابوں کر دھونڈے ہے ابھی سے رق نوئ کو وفا داری بشرط استُداری مهل ایال بے مرے بُت خانے میں تو کھے میں گاڑو بریمن کو شادت عنى مرى قىمت بين جودى عنى ينو محموك جهان الوار كو د كيها ، تجبكا دست تحاكون كو ندُلْتًا دن كوتوكبرات كويُول بيخرسونا را كليكانه بورى كا وعسا وتبابُول بزن كو شخن کیا کرسنیں سکتے کوئوا ہوں جا برکے ؟ عگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودیں جا کے معدل کو

تُفْسَ مِن مُول، گراتجامی نه جانین سیسٹیون کو

مرع شاوم مليمال جاه سي نبيت نبيل غالب فریدُون و مجم و کیخشرو و داراب وسمن کو sentalists .



وصقا ہوں حب میں پینے کو اُس سیم تن کے بانو کھتا ہے صندسے ، کھینے کے باہر گئن کے بانو ہیات اکیوں نہ ٹوٹ گتے بیرزن کے مانو ہوکرارسیرد ابتے ہیں اسنون کے بانو تن ہے سوا فِگار ہیں اِس خشہ تن کے یانو بہتے ہیں نُو د بخُود مِرے اندرکفن کے مانو و کھتے ہیں آج اُس بُتِ نازک بدن کے یانو

دی سادگی سے جان، پڑوں کو کمن کے بازو بھا گے تھے ہم بہت ، سواسی کی سزائے یہ مرىم كى عُبتى ميں بھرا بۇل جو دُور دُور اللررے ذوق وشت أوردى ، كەبعدمرك بَ جِرَاسُ كُلْ بِهِ رمِي مِان كَ كُر مِرطرف الْسِنّ مِرْفِ مِين مُرغِ مِن كَ بِالْهُ شب کوکسی کے خواب میں آیا نہ ہوکہیں

غالِب مرے کلام میں کیو نکر مزہ نہ ہو پتیا ہوں دھو کے خُسرُوشیری سخن کے پانو

وال اُس كو بُولِ ول به، تو يال مين بُون ترسار یعنی ، یہ میری آہ کی تأثیب سے نہ ہو اپنے کو دکھتا نہیں ، ذُوقِ سِتم تو دکھ آئین تا کہ دیدہ نخچیہ سے نہ ہو



E ASSESSION OF THE PARTY OF THE

تُم بانه، تُم كو غَرِسه جرسم و راه بهو مُر كو بهی پُرسِیت ربو و كياكناه بو بيخ منين مُوَاحنَدة روزِ حشرت قابل آگر رقیب سنے تو مم گواہ ہو كيا وُه بهي كِنْدُكُنْ وعَيْ نَاتُنَاكُس بَين انا كر تُم بشرينين ،خورسشيدو أه بر أبحرا بُوَا نِقابِ مِن سِبُ أَن كَ الك مار مرتا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی بگاہ ہو حب مُسكده مُحِيثًا تو بعيراب كيا مكرى قيد مسجد بو ، مُدَاكب بو ، كُنَّى فافت اه بو سُنة بن وبشت كى تولف ب ورست لین خدا کرے دہ ترا طرہ گاہ ہو غالب بھی گرنہ ہوتو کھو ایسا فرزمنیں وُنيا بريارب أورمرا بادسشاه بو こうこうこうこうこうこうこうこう



ہارے ذہن میں اسس فکر کا ہے مصال کر کرنہ ہو تو کماں جائیں ہو تو کیونکر ہو ادب ہے اور سی کشکش تو کیا کیے سیاہے اور میں گو گو تو کیونکر مو المجة موتم الرويحة موآئينه جتمسة شرمي بالك وتوكيوكرمو جیں بھران سے اُمید اُور اُنھیں ہاری قُدُر ہاری بات ہی رُجھیں نہ وو تر کیونکر ہو غلط نہ تھا جمیں خط پر گال سن کی کا نہ مانے ویدہ دیدار جو تر کیونکر ہو

گئی وہ بات کہ ہوگفت کو تو کیونکر ہو کھے سے کچے نہ ہُوًا پھر کہ تو کیونکر ہو؟ تمیس کو کر گزارا صَنَم ریستوں کا بُتوں کی ہو اگر اُسی ہی خو تر کیونکر ہو جے نصیب ہو روز سیاہ میاسا وہ شخص ون نہے رات کو تو کیونکر ہو بناؤ، اُسس بِژه کو د کھرکر، کرمچھ کو قرار سیشش ہو رگ جاں میں فرو تو کیونکر ہو

> مع جُزُوں نیس غالب وَلے بہ قول حُندر قراق بارين سيكين مو تو كيونكر مو"

> > acadilla la sa

نه موجب ول بی سینے میں تو پومند برناب کوں ہو

سک سرن کے کیا دُچی کہ ہم سے سرگرال کمیں ہو

ز لاوے تاب ہوغم کی وہ سے را را زوال کمیں ہو

قریح، اُئے سے نگول، تیراہی سگوت تال کمیں ہو

گری ہے جو ب بہا کہا، وہ میرا آشیال کمیں ہو

نکھینچ گر شم لینے کو کشاسٹس در میال کمیں ہو

ہوئے تم دوست جس کے وشمائس کا آسمال کمیں ہو

عُدُو کے ہولیے جب تُم تو میرا اِمتحال کمیں ہو

عُدُو کے ہولیے جب تُم تو میرا اِمتحال کمیں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

بجا کھتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کمیو کہ یال کمیوں ہو

کسی کو دے کے دِل کوئی نُواسبنے فُغال کوئی و دو اپنی غُونہ چھوڑیں گئے ہم اپنی وضع کول چھوڑی کے ہم اپنی وضع کول چھوڑی کیا خمیرا رہے کہ اگل اِسس مُسِّت کو وفاکسی ، کماں کاعِشق ،جب سر بچھوڑنا مظہرا فَفَضَ میں مجھ سے رُو دادِ حمین کھتے نہ ڈر مہم کا فَفَضَ میں مجھ سے رُو دادِ حمین کھتے نہ ڈر مہم کا فَفَضَ میں مجہ بور ہم وِل میں نہیں ہیں ، پر بیب لاؤ فَفَط ہے جذب وِل کا شِکْوُہ ، دکھیو مُرم کس کا ہے کہ فاط ہے جذب وِل کا شِکُوہ ، دکھیو مُرم کس کا ہے کہ اُن ان ، توست اَن کورانی کوکیا کم ہے کہ کیوں ہو غیر کے مطف میں رُسوائی کہا تُم نے کہ کیوں ہو غیر کے مطف میں رُسوائی کہا تُم نے کہ کیوں ہو غیر کے مطف میں رُسوائی

نگالا جا ہتا ہے کام کے طعنوں سے تُو غالب ترے بے مہر کنے سے وہ تجھ رم سے طاب کیوں ہو لی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی



رہیے اب اکسی گب چل کرمب ان کوئی نہ ہو
ہم شخن کوئی نہ ہو اور ہم زاب کوئی نہ ہو
ہے در و دِیوارس اِل گر بنایا چاہیے
کوئی ہمسائی نہ ہو اور پا ساں کوئی نہ ہو
پڑنے گر ہیں ار تو کوئی نہ ہو ہیں اور ا

A SECTION AS A SEC



از مهر تا به فرته ول و ول هه آئیند طُوطی کوششش جست مُقابِل ہے آئیند

Tregar

منه المردد و دیوارغم کده جی کرد در و دیوارغم کده جی کرب در بیر پراس کی خوال ند گیری المی کان ال ندگی المی مسرت اُنها کید و شواری ره و سبتم بمرال ند پُرچه و شواری ره و سبتم بمرال ند پُرچه

المحرمین تفاکیا ، که تراغم اُسے فارت کرا وُه جو رکھتے تھے ہم اِک صربةِ تعمیر سوئے



A CORPORADOR



بباطِ عجز میں تھا ایک دِل، یک قطرہ خُوں وُہ بھی سور بتائے بر انداز تھیب دن سرنگوں وہ بھی رہے اُس شوخ سے آزردہ ہم جنوب اللّٰف سے مَكُلُّت برطرت، تها ايك انداز خُنُوں وُه بھي خال مرگ کب تسکیں دل آزردہ کو بخشے مرے دام تمت میں ہے اِک صید زُنُول وُہ بھی نذكرًا كاست الد، مجدكوكيالمعسكوم تحاجم كم بوكا باعث افزائش درد درو درول وه بهي نه إتنا رُبِهُ من تيخ جن پر نا ز من ماؤ مرے دریا ہے ہے آئی میں سے اک موج خوں وہ بھی مع عشرت كى خوزېش ساقئ گردُول سے كيا يكيے مليه منظاب إل دو حيار عام والركول وه مهى مرے دِل میں سے غالب شوق وسل وشکوه مجرال نُدا وُه دِن كريب، بو انسس سيم بن يري كرون وهي

کی از ده البول سے برم بنت ال میں شخن آزردہ البول سے بیت برم بنت ال میں شخن آزردہ البول سے بیت برم الیے نوشا مرطکبول سے بیت و دور وت کے وجر پرلیٹ نی جہ بار لگا دو خم نے میرے البول سے رندان در مَس کدہ گشاخ بین زاهب زنہ المون ان جا ادبول سے رنہ سار نہ ہونا طرف بان جا ادبول سے بیداد و وس دکھ کہ جاتی رہی آجن سے بیداد و وس دکھ کہ جاتی رہی آجن سے برحی جان کو تھا رنبط لبول سے

Esperi

تا، ہم کوشکائیت کی بھی باقی نہ رہے جا من لیتے ہیں، گو ذکر ہمارا نہیں کرتے فالب ترا احوال منسنادیں گے ہم اُن کو وہ مُن کے بُلالیں، یہ إجارا نہیں کرتے فالب ترا احوال منسنادیں گے ہم اُن کو

Esego II

غم ونیاسے گر پائی مجی فرصت سر اُٹھانے کی فلک کا دکھنا تقریب تیرے یا د آنے کی كُلُك كاكس طرح مضمون مرب متوبكا، يا رب قىم كھائى ہے اُس كافرنے كافذكے ولانے كى لیٹنا پرنیاں میں شعلہ آتر سس کا آساں ہے ولِمُشكل بح حكمت ول مين سوزغم حيان كي ائفیں منظور اینے زخیوں کا دیمے آنا تھا أعظے تھے سیرگل کو دیکھنا شوخی بہانے کی ہاری سادگی محتی اِلتفاتِ از پر مزا ترا آنا نه تفاطن الم كمتهيد مانى لكدكوب حوادث كالخمثل كرمنين كتي مری طاقت کرضامن تھی تتوں کے ناز اُٹھانے کی كُون كيا خُرِي اوضاع أبنائے زمان غالب بری کی اس نے جس سے ہم نے کی بھی بار ہانیکی

کیا تنگ ہم بتم زدگاں کا جمان ہے جس میں کہ ایک بیفیئہ مور اسمان ہے نے کائنات کو سُرُکت تیرے ذوق سے یر تُوسے آفتاب کے، درّے میں جان سے حالانكرى يرسيلي خاراسے لالدرنگ غافِل کو میرے شیشے یے کا گمان ہے كى أس فے كرم بسينة ابل بُؤس ميں ط آوے نہ کیوں کیا کہ مختلا مکان ہے كياخُب، تُم نے غير كو بوس نہيں ديا؟ بس عُیب رہو ہارے مجی مُنہ میں زبان سئے بنظاہے جو كرسائة وبوار يار ميں فرماں رواے کِشُور مندوستان نے ہستی کا اعتبار مجی عن نے مٹا دیا كس سے كوں كہ واغ كركا نشان سے بے اربے استفادِ وفا داری اِس قدر غالب ہم اس میں خوشس میں کہ نا مران ہے



کیا سُوئی ظالم تری غفلت شِعاری الحے الحے تُونے میرکبوں کی تھی میری مگساری لیے لیے وشمنی اپنی تھی میری دوستداری بلے بلے عُمر کو بھی تو منیں ہے یا مداری لیے لیے یعنی تجدسے تھی اِسے نا سازگاری لیے لیے خاک یہ ہوتی ہے تیری لالہ کاری لیے لیے ختمنے اُلفت کی تجدیر بردہ داری الے الے اُنظالتی ونیاسے راہ ورسم یاری الحے الحے ول ساک گئے نہ پایا زخم کاری بلے بلے بَنْظُ رُوكر دة أحت شَّاري لي لي

وروسے مرے سے کھ کونے قراری لیے الے ترے ول میں گرنہ تھا آشوب غم کا جسلہ كيون مرى غخوارگى كالتجه كوايا تعاضيال عُمر محر كا تُونے ئيمان وسن اندھا توكيا زمر للتي سبّ مجه آب د بَهُولتَ زندگي گُل فِشانیهاے نازمبادہ کو کیا ہوگیا شرم رُسوانی سے جامچینا نِقاب خاک میں خاك مين نامُوسس ئيانِ عُسِّت بِل كُنَ الته ي تيغ آزما كا كام سيحب ما را كس طرح كالي كوئي شبإت ارتبكال گوش مجڑرسیام وحشم محسوم جال ایک دِل ،تس پریہ نا اُمتید واری لجے لیے

عِشْقِ نِهِ مَا نَهِ مَنَّا ، غَالَبْ أَهِي وَشُدِيكُا رَبُّكُ رہ گیا،تھا ول میں جو کھے ذوق خواری الے لیے



سُرِثُمُّی میں عالم مبتی سے یاس سبے سُرِثُمُّی میں عالم مبتی سے یاس سبے سکیں کو دے نوید کہ مرنے کی آس سبے لتا منیں مرے دل آوارہ کی خبر اب تک وہ جاتا ہے کرمرے ہی کیس ہے يج بيال سندُورِتَبِعنه كال ملك ہرمو مرے بدن کی زبان سیکس ہے ب وُهُ عن رُور حُن سے بیگاز وف برحید اُس کے پاس ول حق شاکس ہے یی جس قدر ملے شب متاب میں شراب اس مبنی مزاج کو گرمی ہی راسسنے براک مکان کوہے کیں سے شرف اسک مجنوُل جو مركباب توجيكل أداس ب 



مِشكين لباس كعبه على كے قدم سے مان نامن زمین ہے ندكه نامن غزال ہے

گر فائشی سے فائدہ اِخابے حال ہے خش بھوں کرمیری بات مجھنی مُحال ہے كِس كوست اول الماركا كله ول فروجع وخرج زباناك اللب كس ريد مي سبة آئندروازا فلا رحمت كم عُذر خواولب بيسوال ب الله النواستدوه أور شمني ك شوق مُنفَعِل إلى ستم كيا خيال ب وحشت بیمیری عرصت آفاق تنگ تفا دریا زمین کوعنت ق نفیسال ہے

> ہتی کے مت فریب میں آ جائیو الد عاكم تسام طفت رام خسال ب

علے اتھ وھو بلیے، اُے آرزون ای ولیوشس کرید میں ہے ڈوبی ہوئی اسامی ائں شعم کی طرح سے صب کو کوئی تجبائے میں مجی جلے ہوؤں میں ہوں داغ ناتمامی

Every

تم اپنے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کے اُرجھو خذر کرو مرسے ول سے کہ اِس میں آگ دبی ہے

ولا يه درد و الم بهي تومُغَنَّمُ ہے كه آجند نه گرئيسَوي هے نه آو نيم شبى ہے نه گرئيسَوي منه نه آو نيم شبى ہے



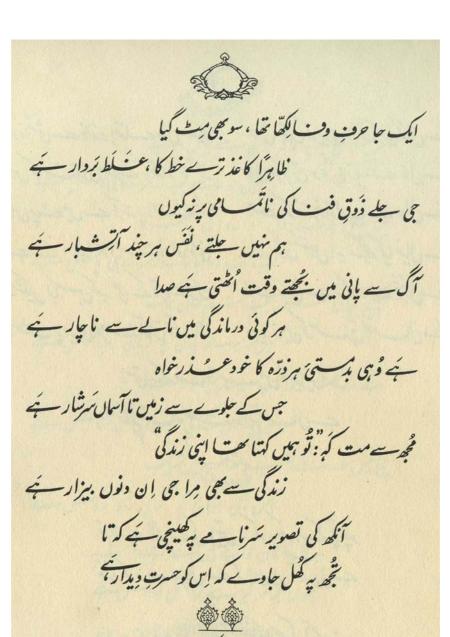



مری بہتی فضائے تئے رت آبادِ تمنا ہے

ہوے کہتے ہیں نالہ وُہ اِسی عالم کا تحقاہ ہے

خزاں کیا بفسل گل کتے ہیں کِس کو، کوئی موسم ہو

وُہی ہم ہیں، قفس ہے، اور ماتم بال ورُپ کا ہے

وفائے دِلبراں ہے اِلّقائ قرن ورز کے ہم

ار و سریادِ ول لمئے عزیں کا کِس نے دکھا ہے

ذلائی شوخی اندیث تا ہ رہے نوئیس کی

صحاحی ملا حدیث دیرتمنا ہے

صحاحی ملا حدیث دیرتمنا ہے





رحم كرظ الم كركيا بُودِ حِراغِ كُشة بَ نبعِن ببي إِ وَفَا دُودِ حِراغِ كُشة بَ

دِل كَلَى كَى آرزُوبِ عَنِين رَصَّى بَهِ بِين درنه يا سب روفَق سُودِ حِراغِ كُشة بَهُ





چئم نُواِل خامُشی میں بھی نوا پرداز ہے سُرمہ، تُو کھوے کہ، وُودِ شُعُلہ آواز ہے

پکرِ عُثّان سازِ طالِعِ اساز ہے الد گرا گروشن سیّارہ کی آواز ہے

وستگاهِ ويدة خُونْب رِمُحِنُوں و مکیفنا کے بیاباں حب لوۃ گل، فرشِ باانداز ہے

यहत्वरिक्रिके



میری وحشت ، تری شهرت بیسی إسے! وہ محلِس مہیں خلوت ہی سہیٰ ہم بھی دشن تو نہیں بئیں اپنے غیر کو بھے سے مُجبّت ہی سی اپنی ہتی ہی سے ہو ، جو پھے ہو آگی گر نہیں غفلت ہی سی عُمْ برجِب کے بق برق بزام ول کے خُل کرنے کی وُصت ہی سی ہم کوئی ترک وف کرتے ہیں نہ سی عشق ، مُصِیب ہی سی كي تو دے أے فلكب الفاف آه و سندياد كي رضت ہيسي ہم بھی تسلیم کی نُو ڈالیں گے بنسیازی تری عادت ہی سی

عِشْق مِح کو نهیں ، وحشت ہی سہی قطع کے نقع اُق ہم سے کھے منیں ہے تو عداوت ہی سی میرے ہونے میں ہے کیا رُسوائی

> یارے چیڑ چلی جاے اس گر نہیں وضل تو حسرت ہیسی





ہے آرمیدگی میں بکوبہ شس بجا مجھ صبح وطن سبے خندہ دنداں نگا مجھ دھون سبے خندہ دنداں نگا مجھ دھونڈ سے اس مختی البش نگنی کوجی جس کی صدا ہو کبوہ برق دا دی خیال متابہ طے کروں ہوں رہ وا دی خیال متابہ طے کروں ہوں رہ وا دی خیال تا، بازگشت سے نہ رہے متابی اسے کہا ہے ہے کہا ہی ہے کہا ہی سے کہا ہی سے کہا ہی سے کہا ہی ہے کہا ہی ہے کہا ہی ہے کہا ہی ہے کہا ہے کہا ہی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی ہے کہا ہے کہا

زندگی اپنی حب اِس شخل سے گزری قالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خُدا رکھتے سے! پھ



أس زم مين مجهنين منتي حياكي بمينا را ، اگرميداشارك براكي ول می توسید، سیاست دربال سے در رکھتا بچروں بول خرقہ وستجا وہ زبن مے گرت بوئی ہے وعوت آب و بول کے بے صرفہ ی گزرتی ہے، ہو گرچہ عُمِرَضِنر صرت بھی کل کمیں گے کہ ہم کیا کیا کیا مُقدُور ہو تو خاک سے نوچیوں کہ اے لئیم تُونے وُہ گنج اسے رُانما یکا کیے

كس روز تثمتين نه تراث كي عُدُو كس دِن مِارك سربرِ نه آرب حلاكيه صحبت میں غیر کی نہ بڑی ہوکہیں یہ نو دینے لگاہے بور بغیرالتجاکیے ضد کی ہے اور بات مگر نو بڑی نہیں مجولے سے اُس نے منیکا اور وعدرو فا رکیے

> غالب تميين كهو كرملے كا جواب كيا انا كرتم كها كي اورؤه سناكي





بال تُدَرُوجِ الوهُ مُوجِ سراب ب غافل گاں کے ہے کہ گیتی خراب ہے

رُفّارِعِ مُنْ وَطِع رَهِ إِضْطِراب مِن السلاكِ ماب كورِق أَفّاب مِن مِنا ہے ہے سرونشاط بارنے زخی ہُوَا ہے پاکٹنہ پائے تُنات کا نے بھاگنے کی گون اِقامت کی تاب ہے جادادِ باده نوشي بندال بيشش جب نظارہ کیا حراس ہو اُس برق شن کا جوشس بمار حلوے کوحس کے نقاب ہے مَين، نامُراد ول كي سن كوكسي كرون ماناكه تيرك رُخ سے بُكه كامياب نے

گُذرا اس رئسرت بعینام یارسے قاصديه مجم كو رشك سوال ورواب ب agadiakasa



وكميناقيمت كرآب ايني يرشك آجائي مين أسه وكميون عبلاكب محوس وكمياطي ب الته وهو ول سے میں گرمی گر اندلیتے میں بے آلمینہ تُندئی صهب سے پیھلا جائے ہے غیرکو پارب وہ کیونکر مُنِع کُ تاخی کرے گرحیا بھی اُس کو آتی ہے تو شرا جا ہے ہے شُوق كويدكت كرمروم ناله كليني جائي ول كى دُه حالت كه وم ليف سے گھراجا ہے ہے دورحیثم بدری برم طرب سے ، واہ واہ نغم ہوجاتا ہے وال کرنا لدمیرا جائے ہے گردیے طرز تغامنی روہ وار رازعشق پہم کیے کھوے جاتے ہیں کہ وہ پا جائے ہے اُس کی برم آراسیاں سُن کر ولِ رُخُور، یاں مثلِ نَصْبُ مُدعا نِعْ سِد بَیْ اَجا اے بَے بوک کو اُس کی اُس کا اُس کے عاشِق وُہ پری رُخ اُور نا زُک بن گیا مائے کا جائے ہے کہ اُر آ جا ہے ہے نقش کو اُس کے مُصدِّر رہمی کیا کیا ناز ہیں کھنچا ہے جس قدر اُتنا ہی کھنچا جائے ہے

سايرميرا مجرسيمثل دُود بهاكي بيات اس مجر ارش بجال کے کس سے مقدا مانے بنا





گرم منداد رکھا شکل بہالی نے مجے
تب آمان ہجر میں دی بردلیالی نے مجے
نکنید ونعٹ دو عالم کی جقیقت معلوم
کرنت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم
کر دیا کا فر اِن اَصنام خیالی نے مجے
ہوکسی گھٹکا نہ رہا
عُرَب آرام دِیا ہے تھوٹر میں بھی کھٹکا نہ رہا
عُرَب آرام دِیا ہے پر وہالی نے مجے





کارگاہِ مستی میں لالہ واغ ساماں ہے رق فرمن راحت خون گرم دہقال ہے فینے تاسٹ گفتن ا برگ عافیت معدم ا او مجھی خواب گل کریشاں ہے او مجھی خواب گل کریشاں ہے ہم سے رنج بتیابی کس طرح انتھایا جا ہے واغ کپشت دست عجز ،شعله ض بدندال ہے واغ کپشت دست عجز ،شعله ض بدندال ہے واغ کپشت دست عجز ،شعله ض بدندال ہے





اً گر را بئے ور و دیوارسے سبزہ غالب ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بھار آئی سئے



سادگی ر اسس کی مرجانے کی حسرت ول میں ہے بس نہیں جلیا کہ میرخنجب کن قابل میں ہے وکھنا تعت رکی لڈت کہ جو اسس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا ربھی میرے ول میں ہے گرچہ ہے کس کس بُرافی سے ولے با ایں ہمہ وَكر میرا مجھسے بہترئے كر اُس محفِل میں ہے بس جُوم نا اُمہدی، خاک میں بل جانے گی یہ جو اِک لذّت ہاری سنی بے حاصل میں ہے رنج ره کیوں کینچیے ، وا ماندگی کو عِشق نے! أنط ننين سكتا بمارا جو مت منزل مين سبيا علوه زار اترش دوزخ بمسالا ول سهی! فتنه شور قیامت کس کی آب و گل میں بے بے دل شوریرہ غالب طلسم پیج و تاب رحم کر اپنی تمت پر کہ کس شکل میں ہے م المارة من الما



دونوں کو اِک ادا میں رضامت کرگئی شُق ہوگیا ہے سینہ بنوشالڈتِ فَراغ میکیفِ پروہ داری زخم حب گرگئی وُہ بادۂ سشبانہ کی سُرستیاں کہاں اُسطیے بس اب کہ لڈتِ نواب کُرگئی اُڑتی پھرے ہے خاک مری کوسے یار میں بارے اب اُسے سُوا ! سُوسِ بال ورَیگی وكميو تو وفن بيني انداز نقشس پا موج حن ام يار بھي كيا مگل كير گئي ہر اُو المؤسس نے من رہتی شِعاری اب آر و ہے شیوہ المن طن رگئی نظارے نے بھی کام کِیا واں نِقاب کا متی سے ہر بگہ ترے رُخ پر کمجرگئ فروا و دِی کا تَفْ رِقد یک بارمِٹ گیا کل تم کئے کہ ہم یہ قیاست گزرگئی

ول سے تری کا اوسی کا اُرکنی

مارا زمانے نے اسراللہ تا تمیں وُه ولولے کہاں وہ جوانی کھے گئ





تسكير كو ہم نه روئيں جو ذوق نظر ملے مۇران حنىلدىيى ترى صورت كر لىلے اینی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعرقتل میرے یتے سے خُلُق کو کیوں تیرا کھ سلے ساقی گری کی سشرم کرو آج ، ورنه مم ہرشب یا ہی کرتے ہیں نے ،جِن قدر ملے تجے سے تو کچھ کلام منیں لیکن أے ندیم ميا سلام كيو اگر نام برسط تُم كو بھی ہم وكھائيں كرمجنوں نے كياكيا فرُصت کشاکشِ غم پناں سے گر سطے لازِم منیں کہ خِفْٹ کی ہم پُروی کریں جانا کہ اِک 'بڑرگ ہمیں ہم سفر سطے الے کان کوچے ولدار! وکھنا تُم كو كِين عو غالب أشفته سرك

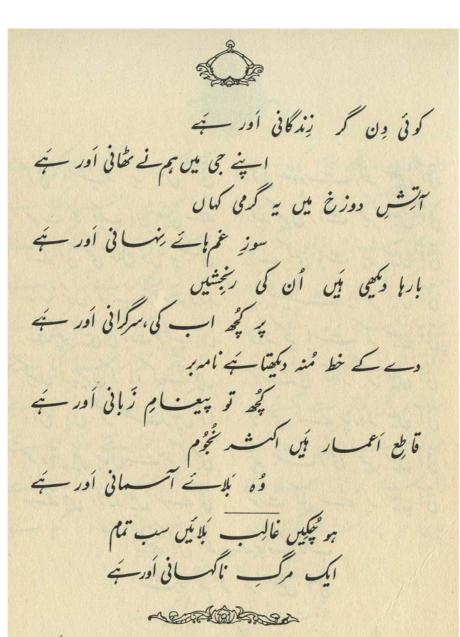



مُوت کا ایک دِن مُعیّن سنے نیند کیوں رات بھر منیں آتی جانتا ہُوں تواب طاعت و زُہر پر طبیعت اوھر نہیں آتی داغ ول گر نطن سنیں آتا ہو بھی اُسے جارہ کر سنیں آتی ہم وہاں ہیں جاں سے ہم کو بھی کھے ہماری خبر نہیں آتی مرتے ہیں آرزُو میں مرنے کی مُوت آتی ہے یہ نہیں آتی

کوئی اُمّیب بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی کیوں نہ چیخوں کہ یا د کرتے ہیں میں ہی آواز گر نہیں آتی

> کعیے کس مُنہ سے جاؤگے غالب شرم تُم کو گر منیں آتی





ہم ہیں مُشاق اُور وُہ بیزار یا اللی یہ محبدا کیا ہے مَن بھی مُن رہان رکھنا ہوں کاشس ٹوچھو کہ مُدعا کیا ہے حب كر تجھ بن نہيں كوئى مُوجُود ق بھر يہ بنگامه أے فُدا كيا ہے یه پری چپ ره لوگ کیسے بین غمزه و عِشوه و ادا کیا ہے شِكُن رُلُفِ عنبري كيول بَهِ الْكُورَيْتُم سُرمه كيا بَهُ سبزہ وصمل کماں سے آئے ہیں انرکیا چیز ہے ، ہُوا کیا ہے ہم کو اُن سے وفاکی ہے اُرتید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ال محبلاكر برا محبلا ہوگا اور درولیش كى صداكيا ہے عان تُم پر نِتُ ركتا بُول مِين منين عانت دُعا كيا ہے

ولِ نادال سِحْجِ بُوًا كيا بِهَ الْخِراكِس ورْد كي دُوَا كيا بِهَ

ئیں نے انا کہ کھ منیں غالب مُفت إلتم آب تو رُاكا ب





ہوں کشک نُرزع میں ہاں جذب محبّت کھ کہ نہ سکوں یر وُہ مرے وُجھنے کو آنے بے صاعقہ وشعلہ وسیماب کاعالم آنا ہی سمجھ میں مری آتا نہیں گو کے ال مُنهے مگر بادہ دوشینہ کی ہوتے جلّا دسے ڈرتے ہیں نہ واعظ سے جگڑتے ہم سمجھ بنوئے ہیں اُسے جس معبی ہیں ج آبے ہاں اہلِ طلب اِکون سُنے طعنہ نایا فت وکھو آبے انیانہیں وہ سنیوہ کہ آرام سی بیٹی اس وربینیں بار تو کھے ہی کو ہو آ

کتے تو ہوتم سب کہ بُتِ غالبہ موتے کی مرتبہ گھرا کے کمو کونی کہ وو تے ظامرہ کہ گھراکے نہ بھالیں کے بچیرین کی ہمنفسوں نے اُثرِ گرئی میں تعتیر احتے رہے آپ سے مرمجر کو ڈبو کے

> اُس اَجْبِن از کی کیا بات نے غالب ہم بھی گئے وال اور بڑی تقدیر کو رو آے





قِبلة مقص بگاہِ نساز پھر وُہی پردہ عُماری ہے چشم وَلالِ جِنسِ رُسوانی ول حندیارِ ذُوقِ خواری سنج ووہی صد گونہ اسٹ کباری ہے ول ہُوائے جن ام نازے پیر محشر ستان بے قراری ہے جلوہ بھر عرض ناز کتا ہے دونہ بازار جاں سیاری ہے مچر اُسی بے وفا یہ مرتے ہیں پھر وُہی زندگی ہاری ہے بر گُلا ب و عدالت ناز ق گرم بازاد فرجداری ب ہو رہا ہے جب ان میں اندھی زُلف کی پھر سرت داری ہے پھر دیا یارہ سبگرنے سوال ایک سندیاد و آہ وزاری ہے میر بڑوئے بیں گواہ عشق طلب اسٹ کباری کا تھم ماری ہے ول و مِرْگان کا جو مُعت تمه تا آج پیم اس کی رُوبکاری ہے

پھر کھے اِک ول کو بے قراری ہے سینہ جُویا سے برسنس کاری ہے میر حب کورنے لگا ناش آند فصل لالہ کاری ہے وو ہی صد زاک اله فرسائی

> بے خودی بےسبب نہیں غالب کھے تو ہے جس کی پروہ داری ہے



خُون تُم مَت كُنْ تَكِين نه ہو، گرمث دانی كی منگ باش خراش ول ہے لذت زندگانی كی منگ باش خراش ول ہے لذت زندگانی كی منگ باش از اوی منگ بنو كی رخیب مرقبی آب كو فرصت روانی كی بنو كی رخیب رمویی آب كو فرصت روانی كی بن از مُرون بھی ویوانه زیارت گاو طِفلاں ہے شرار شگ نے تُربت یہ میری ، گل فِشانی كی شرار شگ نے تُربت یہ میری ، گل فِشانی كی



خورشیوں میں تماث اوا کلتی ہے نگاہ ول سے تری سُرمہ سانجلتی ہے فتا ترسی مُرمہ سانجلتی ہے فتا ترسی مُرمہ سانجلتی ہے فتا ترسی مُعلوت سے مُبتی ہے منبی ہے نہا ہو غینے کے پردے میں جانجلتی ہے نہ گوچھ سے نہ عاشق سے آب تیخ نگاہ میں کر زحمن ہم روزن درسے مُوانجلتی ہے میں گاہی ہے کہ انگلی ہے کہ سے کہ انگلی ہے کہ ہے کہ انگلی ہے ک







بِ اعتدالیوں سے سب سب میں ہم سُونے صحنے زیادہ ہوگئے اُسنے ہی کم سُونے مستی ہاری اپنی فنا پر دلیل ہے یاں تک مطے کہ آپہم اپنی قئم ہوئے سختی کثان عِشق کی پُرجھے ہے کیا خبر وہ لوگ رفتہ رفتہ سرایا اَلم بُوئے ترے سوابھی ہم پہت سے سے ہوئے برحنيد إسس ميں اتھ ہارتے كم ہوئے الترك تيرى تُندى فُو ، ص كے بيم سے اُجزاے الد ول ميں مرے دِزق بم بُوك

بِنال تھا وام سخت قریب آشیان کے اُڑنے نہ پاے سے کہ گرِ فقار ہم ہُوئے تیری وفاسے کیا ہو تلافی کہ وہرمیں مكصة رب جُنُوں كى بحكايات فُوں كياں الل بُوسى كى فع سبّ رك نَبَروعش جو باللهُ أَنْ الله عُنْ وَبِي أَن كَ عَلَم بُوكَ نالے عدم میں چند ہمارے بیروستے جو وال نہ کچے سکے سووہ یاں آکے جم بُوئے

چھوڑی اسکد نہمنے گدائی میں ول لکی سائل ہُوئے تو عاشق اہل کرم ہُوئے

sentalismos



ج نہ نفت ِ داغ دِل کی کرے شعلہ پاسبانی تو فُسُردگی نہاں ہے بہ کمِسین سے زبانی

مجے اسس سے کیا توقع بر زمانہ جوانی کھی گؤؤکی میں جس نے نہ سٹنی مری کمانی

ایُننی وُکھ کِسی کو وینا نئیں خوُب ورنہ کہتا کرمرے عُدُو کو یا رب سطے میں۔ ی زِندگانی



اِل سمع بع وليل محت رسومموش سبع مُدّت بُونَى كه آمشتى حشِم وكوشبَ ا اجازتِ سليم ہوش ہے كيا أوج يرستارة كوم فروش بيا زم خبال مُیکدهٔ بے خروش کے كے تازہ واردان بساطِ بوك و نوش ت زمنار اگر تھيں بوس نامے و نوش كے میری منو، جو گوش نصیحت نیون ب مُطرِب برنغم رہزن تمکین و ہوش ہے وامان باغبان و کینے گل فروش نے يحنّب بكاه وه فِردُوس كوش ب یا صبیح دم جو دیکھیے آکر تو برم میں نے وُہ سُرُوروسوز نہویش وخُوش ہے اك شمع ره كئى ہے سو دُه جى تمون ہے

ظلت كديريس ميريش غم كاوش ب نے مُرْدهٔ وصال نه نظارهٔ جمال مے نے کیا ہے حُسن خود آرا کو بے جاب گؤم كوعِف كردن نثومان مين دمكينا ديدار باده ، خوصله ساقى ، بنگاه مست وكميومج ، بو ديدة عبرت نكاه بو ساقی برحباره وششین ایمان وآگهی اشب كو د كھتے تھے كه ہر كوشت بباط نُطعنِ خِرامِ ساقى و ذُوقِ صالِي حَيْك واغ فراق صُحبتِ شب كى جلى بمُوئى

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین سال میں غالب صرریس مر نوائے سُروش ہے م المال الما

آکہ مری جان کو قرار نہیں ہے طاقت بداد إنتظار نہیں نے ویتے بیں جنت حیات ومرکے بدلے نشر بر اندازهٔ خمار منیں نے گن کا ہے تری بنم سے مجھ کو اے کہ رونے یہ زختیار نمیں ہے ہم سے عَبُث ہے گمان رنجبن خاطر خاک میں عُشّاق کی نُعار نہیں ہے ول سے اُٹھا لُطف حب لوہ لئے معانی غیر کل آئیے نہ بہار نہیں ہے قل کا مرے کیا ہے عہد تو ارے ولے اگر عهد استوار منیں ہے تُونِ فَتُم ميكشي كي كاني سَبِ غالب تیری قئم کا کھھ اعتبار نہیں ہے المناسلة الم



نہوُم غم سے یاں تک سربگونی مجھ کو حابل سبے

کہ تارِ دامن و تارِنطن میں فرق مشکل سبے

رَفُوْئے نَرِخُم سے مطلب ہے لذّت زخم سوزن کی

سمجیومت کہ پاسس دروسے دِیوانہ غافل سبے

وہ گل جس گلتاں میں جلوہ فرمائی کرے غالب

یکٹن غُنچہ می گلتاں میں جلوہ فرمائی کرے غالب

یکٹن غُنچہ می گلتاں میں حلوہ فرمائی کرے فالب

Ergsz

Esegration

پا بہ دامن ہو رہا ہُوں بے میں صحرا نُورُد خار پا بین بجہ ہر آئیب ند زانُو سمجھ وکھینا حالت مرے دِل کی ، ہم آغوشی کے دقت ہوں سراپا ساز آہنگ شکائیت ، کچھ نہ پُوچھ ہوں سراپا ساز آہنگ شکائیت ، کچھ نہ پُوچھ ہے مہی مبتر کہ لوگوں میں نہ چھڑے تُو مجھے



جاں کالبُرصُورے دیوارمیں آوے اُس تَضِم فُنُول کر کا اگر ایسے اسٹ رہ طُوطی کی طرح آئن گفتار میں آوسے كانٹوں كى زَبال سُوكھ كئى يكسے يارب اك آبديا وادى يُرحن ريس آوے مرجاؤل نہ کیوں رشکتے جب و ان اُزک آغوشس خم علمت رُنّار میں آوے غارت گر نامُوس نہ ہو گر ہُوس زر کیوں شاہرگل باغ سے بازار میں آوے تب حاك كريان كا مزه في ول نالان! حب إلى نفس ألحجا بُوا مرتار مين آوے

جِس زِم مِیں تُو نازے گفتار میں آوے سائے کی طرح ساتھ بھریں سرو وصَنور تُو اِسس قد دکش سے حوگازار میں آوے تب نا زگراں مانگی اشک بحائے جب کنت حکر دیدہ نونیاریں آوے دے مجھ کوشکائٹ کی اجازت کہتم کی تھے کو مزہ بھی مرے آزار میں آوے اتشکدہ ہے سینہ مرا راز مناں سے کے والے، اگر معض إظهار میں آوے

گنجینہ معنی کا طلِسم اسس کو سمجھیے جو لفظ کہ غالِب مِرے اشعاریں آف



جي ميں كهتے ہيں كمُفت آتے ال التھائي ساغر تم سے مراجام منال انتجاہے وُه گداجس کو نه مونوُسے سوال احتیا نے اُن کے دیکھے سے جو آجاتی ہے مندر رُون و وہ سمجتے ہیں کر سمیار کاحال احتیا ہے وكيهي يات بأي عُشّاق مبول سے كيافيض إكر بريمن نے كهائے كريسال احيائے ہم سخن تیشے نے فٹ ہا د کوشیریں سے کیا جس طرح کا کہ کسی میں ہو کمال احتیا ہے

عُنِ مر گرج بنهب مگام كمال احتياب أس سے ميرا مر خورت يوال احتياب عني بوسه ويتي نهين اور دِل بَيْب مِرْتُطْهُ لِكَاه اور بازارسے لے آھے اگر ٹوٹ کیا بے طلب دیں تو مزہ اُس میں سوا مآنائے قطره دریا میں جومل جائے و دریا ہو جائے کام انتجاہے وہ جس کا کہ مال احتجاہے 

> ہم کو معلوم ہے جنّت کی حقیقت لیکن ول ك نوش ركهن كو غالب بيخيال البيا

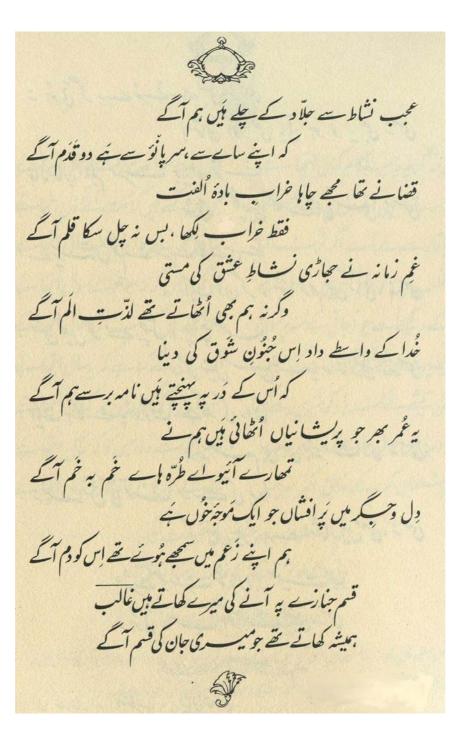

شکوے کے نام سے بے مہرخفا ہوا ہے یہی مت کہ، کہ جو کیے تو گلا ہوا ہے يُر موں مَين بُكونے سے نُوں، راك سے تبيے اجا اک ذرا چھٹر ہے ، پھر ديکھيے كيا ہوا ئے گرسمجما نہیں پر حُسن تلافی دہمیو شکوہ بورسے سرگرم بھا ہوا ب عِشْق کی راہ میں ہے چرخ مگر کئے کی وہال سست روجیے کوئی آبلہ یا ہوتا ہے كيوں نه عشري مَونِ نا وَكِسِيداد ، كريم آپ أنظ الت مِين كر تير خطا بوائي غُوب تھا، سپلے سے ہوتے جو ہم اپنے بنواہ کر مجلا جا ہتے ہیں اُور بُرا ہوتائے نالہ جاتا تھا پرے عرشس سے میرا. اوراب لب کک آتا ہے جو انسا ہی رسا ہوتا ہے خامه میراکه وه بنے بار بربر بزم سُنفَن ق شاه کی مُرح میں نُون عن میرا ہوتا ہے اے شہنشاہ کواکب سے وہ معلم ترے اکرام کاحق کس سے اوا ہوائے سات بسیم کا عاصل عوف ایم کیج تو وہ ک کا بڑے نعل بہا ہوائے ہرمینے میں جو یہ بدرسے ہوتا ہے بلال استال رزرے مدناصیرا ہوتا ہے مُن حِرُّت اخ بُول آمَيْن غزل خواني ميں يہ جي تيرا ہي كرم ذُوق منزا ہوا ہے ركهيوغالب مجه إكس تلخ نوائي مين معاف آج کھ ورو مرے ول میں سوا ہوتا ہے

detetatetatetatet



نه شُعُلے میں یہ کرٹ مدنہ برق میں اُوا کوئی تباؤکہ وُہ شوخ تُن رُوکا ہے یہ رشک بے کہ وہ ہونا ہے ہم سی تھ سے وگرنہ خوسب برآموزی عدو کیا ہے چیک رہاہے بدن پر اُنوسے پیراہن ہارے جَیب کواب حاجتِ نُوکیا ہے طلب جبم جبان، ول بھی جاگے ہوگا کریتے ہوجواب راکھ بتو کیائے رگوں میں دُوڑتے بھرنے کے ہم بنین قائل جب آنکھ سے ہی نہ ٹیکا تو پھر لُمو کیا ہے وہ چیزجی کے بلے ہم کو ہوبہشت عزیز سولے بادہ گلف ام کی باکرکیا ہے رہی نہ طاقت گفت راور اگر ہوتھی توکس اُمیب سے کہ آرزوکیا ہے

ہراکی بات پر کہتے ہوئم کہ تُوکیا ہے۔ تُمِین کہو کہ یہ اندازِ گفت گوکیا ہے پیوں شراب اگرخم بھی دکھیے گوں دوچار سیشیشہ و قدرے و گوزہ وسئو کیا ہے

> مُوَابِ شه كا مُصاحِب، بورے بے إراآ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرُوکیا ہے endla lange



کیں اُنھیں چھڑوں، اُور کچھ نہ کہیں چلے جو نے چیے ہوتے قبر ہو یا بلا ہو، جو کچھ ہو کائے تم مرے شکے ہوتے مرے شکے تم مرے سے ہوتے مرے سے تم گر إتنا تھا میری قِسمت میں غم گر إتنا تھا ول بھی یا رب کئی ویے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کوئی وِن اُور بھی ہجے ہوتے کوئی وِن اُور بھی ہجے ہوتے ہوتے کوئی وِن اُور بھی ہجے ہوتے



غیر لیں محفل میں بوسے جام کے ہم رہیں یوں تشندلب پنیام کے خطکی کا تُم سے کیا بیث وہ ، کہ یہ بتکھنڈے ہیں چرخ نبیلی فام کے خط بکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشِق بیں ٹھارے نام کے رات پی زمزم پہ نے اور صبح م وهوئے وسطیت جامد احسام کے دِل کو آنکھوں نے پینسایا کیا گر یہ بھی حطقے بین تمھارے دام کے ثناہ کے نے غُسل صحت کی خبر و کھیے کب ون پھرس متام کے عِشْق نے غالب بھیا کر وہا ورنہ ہم بھی آدمی سفے کام کے 快快快快快

کھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے ، مہر و مہ تماث ئی دکھیں و سے بین ان ان خطت رخاک اس کو کہتے ہیں عبالم آرائی کہ زمیں ہو گئی ہے سرتا سر دوکرٹ سطے چہرخ میں نائی سزے کو جب کہیں عگہ نہ بلی بن گیا دُوے آب پر کائی سزہ و گئل کے و کھنے کے لیے چٹم زکس کو دی ہے بنیا ئی سزہ و گئل کے و کھنے کے لیے چٹم زکس کو دی ہے بنیا ئی کہ ہو خوشی غالب کیوں نہ وُنیا کو ہو خوشی غالب کیوں نہ وُنیا کو ہو خوشی غالب شاہِ وہیں نار نے شف یائی





اُور پیر وه بھی زبانی میسری غَلِينْ عَلَى مِنْ فُورْيِرِينَ لَهُ يُوجِهِ وَمَكِيمِ نُونِينَ لِهِ فِشَا فِي ميسرى كيا بياں كر كے مرا روئيں گے يار گر آشفت بياني ميرى ہوں زِخُود رفت بَیالے خیال مجُول جانا ہے نِشانی میسری مُتَفَت بل بَهُ مُعت بلميل وكركب وكمير رواني ميسري قدر سنگ سرره رکھت بنوں سخت ارزاں ہے گرانی میسدی گرد باد رہ بیتابی ہوں صرضر شوق ہے بانی میسری دُبُن أُكُسُ كَا جو نِمعَانُوم بُوَّا كُفُل كُنَى بَسِيجِ مِراني ميسرى

ک وہ سنتا ہے کمانی سیدی

كروما ضُعف نے عاجز غالب نگ پیری ہے جوانی میسری



Especies

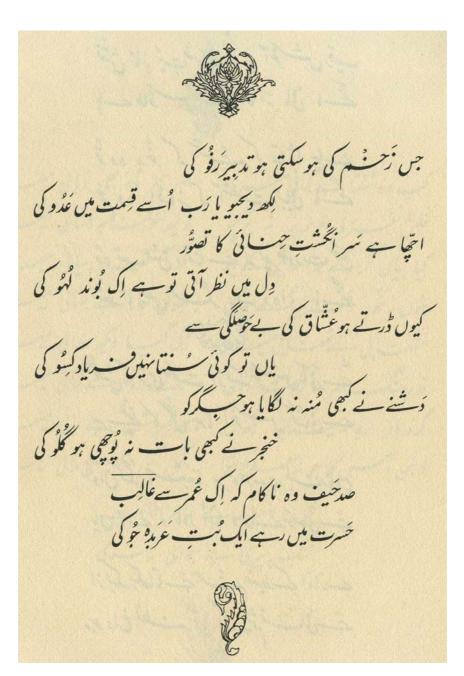



سیاب بُشِت گرمی آئیسند ہے۔ ہم حیراں کیے ہوئے ہیں دل بھت رارکے آغرسترس کل کُشُودہ برائے وَداع ہے اعزمترس کل کُشُودہ برائے وَداع ہے الے عَدلیب پیل، کہ چلے دن بہارکے









صُحبتِ رِنداں سے واجب بُے مَذر جائے م، اپنے کو کھینجا جا ہیے عاب کو تیرے کیاسمجا تھا دل ارے اب اِس سے بھی سمجا عابیا ہے! عاک مت کر جَیب، ب ایّام گل کچھ اُدھر کا بھی اِسٹ را جا ہیے دوستی کا پرؤہ ہے بیگا نگی مندخیانا ہم سے چھوڑا چا ہیے وشمنی نے میری ، کھویاغیک رکو سیس قدر وشنس ہے، دکھا جا ہے اپنی، رُسوائی میں کیا علیتی ہے سئی یار ہی ہے گا مر آرا جا ہیے مُنْخِر من یہ ہوجس کی اہید نا اُمیدی اُس کی دکھا جا ہے غافِل ، اِن مه طلعتوں کے واسطے حاسبنے والا بھی اُسچا حاسبے

عاہدے اُچھوں کو ، جتنا عاہدے یہ اگر عامیں تو پھر کیا عاہدے

عاہتے بی نوروں کو اس آپ کی صورت تو د کھا جا ہیے





ہرقدم دُوری منزل ہے نمایاں مجھسے میری رفتارسے، بھاگے ہے باال مجھسے وحشتِ آلِث ول سے شب تنهائی میں صورتِ دُود رہاس ایر گریزاں مجے غِمُعُتَّاق نہ ہوساؤگی آموزِ نبت اللہ کس قدر خانہ آئیں۔ نہے ورال مجسے! أَرُّ الْبِيسِينِ وَهُ صَوِلِ عُبُول صُورتِ رَثْنَةً كُوبِرَ سِيمِ إِغَالَ مُجِيسِ بیخوی! بسترتمهی فراغت بُوج! پُرہے سائے کی طرح میرا شبستاں مُجسے شوق دیدار میں گر تو مجھے گرون طریے ہونگہ مثل گل شبع، ریش ال مجے سے بكيسى إعد شب بجركى وحثت، به بها المالية ورشيدِ قيامت مين بنيال مجرس

گردشس ساغرُ صدحب او زنگیں تھے ہے۔ اینہ داری یک میرہ حب راں مجے سے

بگرگم ہے اک آگٹ کی ہے اس بَ حِراغال خس وخاشاك گلتال محب





مَیں اللہ اور اس کو مگر آے جذبہ ول اس بر بُن جائے کچواسی کربن آئے نہ بنے کھیل سجھا ہے، کہیں جھوڑنہ نے کھول نہ جانے کاش ٹوں بھی ہوکہ بن سے سائے نہ بنے غیر میرا ہے ایے اُوں زے خطاکو کہ اگر کوئی اُوجھے کہ بیکیا ہے تو مُھیائے نہنے إس نزاكت كا برا بو وه تجليب توكيا! الته آوي تو انفيس لا تقه لگائے نہنے موت کی راہ نہ دیکھوں؟ کربن آئے نہ بے تم کو جا ہوں؟ کہ نہ آؤ تو بُلائے نہ بنے 

محمد چیں ہے، غم دل اُس کوٹنائے زینے کیا بنے بات جال بات بنائے نہینے كرسك كون كه يرب لوه كري كس كى بني يرده جيور ابني واس نے كواٹھائے ندبنے

> عِشْق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب كرلكائے نه سكے أور مجھائے نہ بنے







وہ آکے خواب میں آپ کین اِضطِراب تو دے ولے مجے شہر شن دل محبال خواب تو دے کرے ہے قتل ، لگا وسٹ میں تیرا دو دیت رزی طب رح کوئی تیخ گھ کو آب تو دے وکھا کے جُنبِشِ لب ہی تمب م کر ہم کو نہ دے جو بس ہو تر منہ سے کہیں جواب تو دے لا دے اوک سے ساتی ا جو ہم سے نفرت ہے لا دے اوک سے ساتی ا جو ہم سے نفرت ہے لیا دے اوک سے ساتی ا جو ہم سے نفرت ہے لیا دے اوک سے ساتی ا جو ہم سے نفرت ہے اسکے نشواب تو دے اسکے میں دیا، نہ دے، شراب تو دے اسکے میں میں میں دیا، نہ دے، شراب تو دے کہا جو ہم سے نوٹو واب تو دے کہا جو ہم سے نوٹو داب تو دے کہا جو ہم سے نوٹو داب تو دے کہا جو ہم سے نوٹو داب تو دیے کہا جو ہم سے نیز دامیرے بائو داب تو دیے کہا جو ہم سے نوٹو داب تو دیے کہا جو ہم سے نے ذرا میرے بائو داب تو دیے کہا جو ہم سے نیز دامیرے بائو داب تو دیے کہا جو ہم سے نے ذرا میرے بائو داب تو دیے



خوب برشتهٔ الفت رگر دن به وجامع فرور دوستی آفت ہے، تُو تِمْن نه به وجامع فرور دوستی آفت ہے، تُو تِمْن نه به وجامع سم السل میں کو ابنی نشو و مُمَا غالِب الرسم کے الرسم کے قامت پر پُراہِن نه به وجامع سم الرسم کی مروکے قامت پر پُراہِن نه به وجامع میں کو ابنی نشو و مُمَا غالِب الرسم کی کام کی الرسم کی الرسم کی کام کی الرسم کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کی کام کی کام کی کام کی کی کام کام کی کام کام کی کام

المُسْنَ كُو تِرَى صُحِبَت ازببكه وَصُلَ آئَى ہے مرحیٰنے کا گل ہونا آئوسٹس کُشائی ہے وال گُلگر اِستِنعا ہر دم ہے کلبندی پر وال گُلگر اِستِنعا ہر دم ہے کلبندی پر یا اور اُلٹا دعولے رَسانی ہے ازبکہ بکھا تا ہے عمن منبطے اندازے ازبکہ بکھا تا ہے عمن منبطے اندازے دو واغ نطن رآیا اِل حَیْثم نمسانی ہے ۔ جو داغ نطن رآیا اِل حَیْثم نمسانی ہے ۔

ف راد کی کوئی کے نہیں ہے اله ایست نے نیں ہے کیوں بوتے ہیں باغبان تُونیہ گر باغ گدلے نے تنیں۔ برحید برایک شے میں تُو ہے یہ تھے سی تو کوئی شئے نہیں ہے باں کھائیو مت فریب بہتی ہر حید کمیں کہ ہے، نہیں ہے ث دی ہے گزر کہ غم نہ ہودے اُردی عونہ ہوتو دئے نہیں ہے کیوں روِّ ت کے ہے زاہد! نے ہے۔ گس کی تئے نہیں ہے ہتی ہے نہ کچھ عَدَم ہے غالب آخرتُو كياہے، أتے نہيں ہے! abababababababab



نہ پُوسِی نسخت مر بھم جراحت ول کا کہ اُس میں ریزہ اَلکس جُزوِ عظم سبے کہ اُس میں ریزہ اَلکسس جُزوِ عظم سبے بیدا کی بہت ونوں میں تَغافُل نے تیرے پُیدا کی وہ اِک بیگھ کہ بہ ظاہر بھاہ سے کم سبّے

Esperit

ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے مرتے ہیں، ولے اُن کی تمنّا نہیں کرتے ور پروہ اُنھیں غیرسے ہے دبطِ نہا نی کا مرا نہیں کرتے فلا ہر کا یہ پروہ ہے کہ پروا نہیں کرتے یہ باعثِ نُومِی مرک ارباب بُوس ہے فلا ہر کا یہ پروہ ہے ہو اچھا نہیں کرتے فالب کو بُرا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے فالب کو بُرا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے فالب کو بُرا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے فالب



Esergent کرے ہے باؤہ ترب لب سے کئب نگب فُروغ خطے پہلے الہ سرا سر بگاہ گلچیں ہے کھی تو اس ول شوریدہ کی بھی واو لے كر ايك عث رسے حرت ريت باليں ہے بحاہے، گر نہ شنے نالہ اے کب ل زار كر كوسش كل في شبنم ينبر كيس بني الكيس ب اس سے زُنع میں ، حل بے وفا براے خدا مقام ترکر رحجاب و وُداع تمکیں ہے كيول نه ہوئيشم سُبت ال محو تغافل كيول نه ہو یعنی اس بیار کو نظارے سے برمیزے متے متے ، دیکھنے کی آرزو رہ جانے کی واے ناکای کہ اسس کافیر کا خنجر تیزنے عارض مل و مکيد رُوتے يارياد آيا اسد بوشِين فعل بساري إستيان الخير



بیصند که آج نه آوے اور آے بن نہ رہے قضاسے شکوہ ہیں کس قدرہے کیا کیے ب ب أول كروك كرك وسد الرنك كروشس كا كوب كالكيا نِہ رُشِم کہ اُوں سے رکھا ہے ہم کو فریب کربن کے ہی اُنفیں سب خرہے، کیا کیے سجھ کے کرتے ہیں بازار میں وہ رہے شرحال کہ یہ کے کہ سے رگزرہ کیا کیے تھیں نہیں ہے سررشتہ وفا کانسیال ہمارے اعمیں کھے ہے، گرہے کیا کھیا ائفيں سوال يه زَعم جُزُل ہے کيوں ارشية جميں جاب سے قطع نظر ہے کيا كيا

واب ول اگرائس كو، بشرنه، كاكي بُوارقيب تو بو، نامه رب، كاكي حدرزاے کال سُخی ہے کیا کیج! ستم ہاے متاع بُنزہ کیا کیے!

كاب كس في كم غالب رُانيس بيكن سواے اس کے کہ اشفہ سرے، کیا کیے





وكميدكر وربروه كرم دامن افتاني مجه كركئ وابسته تن ميري عُراني مجه بن گیا تیخ نگاه یار کا نگر فئاں مرحائیں! کیا مُنازک بے گرانجانی مجھے كيول نه ہوب التفاتي، أس كى خاطر جمع التا ہے مور يب ش بلے بنياني مجھ میرے غم خانے کی قسمت جب قم ہونے لگی کھ دیا منجلہ اسباب ورانی مجھے بركمان برواب وُه كافِر، نه برواكا شك إس قدر ذوق نوائي مرغ بُستاني مج ولے، وال بھی شور مشرنے نہ دم لینے دیا کے گیا تھا گور میں ذُوقِ تن آسانی مجھے وعده آنے کا وفائیجے یہ کیا انداز بنے انداز بے اللہ منے کیوں سُونی ہمیے گھر کی درانی مجھے الن ن الله المرفضل مهاري ، واه واه ميم مراه والبّحة مازه سُود ايّغزل خواني مجھے

> دی مرے بھائی کوحق نے از سر نو زندگی ميرزا يُوسُف هي غالب، يُرسُفِ الى مجھ





یو ہے تیادی میں بھی ہنگامۃ "یارب! ہے اس کے خدہ زیرلب مجھے میں اللہ نہوا ہے خدہ زیرلب مجھے ہے گئا ہو تاہد خالی میں اللہ میں اللہ



حُنُّورِث ہیں اہلِ نُحنی کی آزائش ہے جمن میں خوشنوایان جین کی آزمائش ہے قد وكسيُو مين قليس وكوكمن كي آزائش بي جال مهم كين وال وارورس كي آزائش بي كريك كوكمن كے وصلے كا إمتحال آخر بَنُوز اُس خستہ كے زیومے تن كى آزمائش ب أسے نُوسُف كى فُرْئے يَرِين كى آزمانش ب وہ آیا بزم مین دکھیو، نہ کہیو بھر کہ غافل تھے شکیب وسبراہل اخبن کی آزمائش ہے رہے ول ہی میں تیراحیّا، جِگرے بار ہوبہتر فرض شستِ بُتِ الْوَلَان کی آزمانش ہے منیں کھی سنجہ و رُنّار کے میندے میں گرائی وفاداری میں شیخ و ربمن کی آزمائش نے پڑا رہ کے ول وابستہ بنیابی سے کیا علی محمد تاب زُلف پُرشکن کی آزائش کے

نیم مصرکو کیا پیرکنعاں کی ہوا خواہی رگ ویے میں جب اُرے زمزم تب مجھے کیا ہو ابھی تو تلخی کام و دَبَهن کی آزمائش بے

وه آویں کے مرب کھی وعدہ کیسا، دکھنا غالب نئے فِتنوں میں ابسے رخ کُن کی آزائش ہے

sections.

كبھى نيكى بھى اُس كے جى ميں گر آ جائے جُھے سے جائیں کرکے اپنی یاد شرما جاہے مجدسے فُدا ما حسذته ول کی گر تأبیب اُلٹی ہے كر تبنا كھينيا مُول أور كھيتا جائے مُجاسے وه مَدِخُو أورميري داستان عِشق طُولاني رعبارت مختصر، قاص معی هرا ماے نے مجھ سے ارُه وُه مك ني بني ، إوهريه الواني ب نه توجها ما بي أس سي نه ولا ما ب محمد سنعلنے وے محے أے نا أمسدى، كيا قيامت ك كدوامان خسيال يار مجيوا عاب بن مجدس كُلُّف رَطَّف أَنطت رَكِّ مِن بھی سی لیکن وہ و کھیا جاہے، کب بیظلم وکھیا جائے ہمجھے۔ بُول مِين يانو بي سيلے سُب روعشق مين زخي نه عاكا ما عب عُجْ سے ، نهرا ماے ب مُجْ سے قیامت نے کہ ہووے مدعی کا ہمسفر غالب وه کافر وحث دا کو بھی نہ سُونیا جائے ہے۔ いからないないとなっている



ز بسکہ مشق تماست انجنوں علامت ہے کشاہ و بَسِتِ مِرْہ سِیلیٰ نَدَامت ہے مرّہ سِیلیٰ نَدَامت ہے مرّہ سِیلیٰ نَدَامت ہے منہ جانوں کیونکہ ہے واغ طعن برعہ بی کہ انتخب بھی وُرطٹ مُر طامت ہے بی مربی وَرطٹ مُر طامت ہے بی مربی وَرطٹ مُر طامت ہے بی مربی وَراسٹ مربی عافیت مت تورا بی بی میں بیاک عافیت مت تورا بی بی و تاہب بیوس بیاک عافیت مت تورا بی بی و تاہب بیوس بیاک عافیت مت تورا بی بی و وعوالے عشق ہے بین سیاد وفائم میں بیاں و وعوالے عشق ہے بین بیاد جُنونِ سے ختہ و فصل کل ، قیامت ہے کہ جُنونِ سے ختہ و فصل کل ، قیامت ہے کہ بیک کے جمعے میں میں میں کہ بیک کے جمعے میں میں کی میں کا میں کہ بیک کے جمعے میں کہ بیک کے جمعے میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کھیلی کی میں کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کھیلی کے کھیل



اک بات ہے عجازمیمی مرے آگے جُزنام نبیں صُورتِ عالم مجے منطور جُزوہم نبیں مہتی اَستیا مرے آگے ہواہے بنال گرومیں صحوا مرے ہوتے گھتا ہے جب یں خاک مدریا مرے آگے رُّ و کھ کہ کیا زائے تیرا مرے آگے سے کتے ہوخود بین وخود آرا ہُول نہ کیوائی بیٹے اسے بُتِ آئنہ ہے ایک یھر دیکھیے انداز گل افتانی گفت ر کھ دے کوئی سمیا نہ صهبا مرے آگے نفرت كالمال كرريب، مير شاك كزرا كيونكر كون لو نام نه أن كامرك آگ إيمال مجهد دوك بين و كليني ب مجه كفر كعبر مرك يسجيب ، كليما مرك آك عاشِق ہوں کیمفشُوق فرہی ہے مراکام مجنوں کو بُراکہتی ہے لیلے مرے آگے خون ہوتے ہیں پر وشل میں اُوں مرہنیں جاتے آئی شب ہجراں کی تمت مرے آگے بَ مُوجزن إِكْ سَتُلزُم خُن كَاسْن بي و آيت ابھي ديھيے كيا كيا مرے آگے

بازيج أطفال به ونسي مرك آم بتواب شب وروز تماث مرك آگ ال کھیل ہے آور ایک سیال مے زورک مت رُجِي كركيا حال بمرا ربيع گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دو مے! رہنے دو ابھی ساغرو بیا مرے آگے

بُم مِیشہ و بُم مشرب وبُم رانب میرا غالِب کو بڑا کیوں کہو، أَجِّها! مرے آگے





نہ کہ وطعن سے پھرٹم کہ بم سِم گرین مجھے تو نؤ ہے کہ جو کچھ کمو بجا کیے وہ نیشتر سہی پر ول میں حب اُرتاف بنگاہ ناز کو پھر کیوں نہ آئ اے نہیں ذریعۂ راحت جراحتِ ٹیکال وہ زُخْم تیغ ہے جس کوکہ وِکُشا کہے جوئدًى بنے أس كے نذر عی بنيے جو ناسزاكے أس كونة اسزاكيے منیں بھار کو اُلفت نہر، بھارتوہے! روانی رُوٹس ومتی ا دا کیے نهیں بہار کو فُرصت نہ ہو، بہار توہے! طراوت حیان و خُوبی بُوا کیے

كوُن عِرِ عال تو كيت بو مرّعا كي تمين كهو كه عِرتُم يُون كهو توكيا كيد؟ كبير حقيقت جا بكائ مض ركعيه كبير مُصِيب ناسازي دُواكيه كبهى بُكاتِ رَبِخ إِكَّرَانَ مِنْ كِيمِ لَيْ مَانِي مِكْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا رہے نہ جان تو قابل کو خُونبہا دیج کٹے زبان تو خنجر کو مرحب کیے

> سفین حب کرگنارے یہ آ لگا غالب خُدات كياب تم و جُرِ ناخُداكيا A CONTROL OF THE PARTY OF THE P



صَونِ بِالْمِ مِنْ مُ الْاسْتِ مُكِيثَى عظم يرجى دوحماب سو يُولِ إِلَى بوكنة رُسوك دہر گو ہُوئے آوار گی سے تُم بارے طبیقوں کے تو جالاک ہوگئے کہ اُس کے دہر گو ہُوئے کون الدُ للب اُل کو بار اُر بار کا کہ کہ جائے کہ اُر باک ہوگئے پُرسچے ہے کیا وُجُود و عدم اہلِ شُوق کا آپ اپنی آگ کے خس و خاشاک ہوگئے

رونے سے اور عشق میں سب باک ہوگئے موے گئے ہم اِسنے کدنس ایک ہوگئے كنے كئے سے أس سے تغافل كا ہم كل كى ايك ہى بكا ، كربس خاك ہوگئے

إس دنك سے أنحانی كل أس نے المد كي فن وشمن بھی جس کو دیکھرکے غمٹ کی ہوگئے



نشہ ا شاداب رنگ وساز استِطرب شیشہ مے سروسبر جُ تبارِ نغمہ ب ہمنشین سے کہ کر زُم کر زرم عین وست واں تومیرے نالے کو بھی عِبْبارِ نغم ا

acadiáles sa



ورنہ دنداں در دل اُفتُردُن بِنائے خندہ جئے سورکشسِ باطن کے بئیں احباب مُنکر ورنہ یاں دل میطرکر نے والب اشنائے خندہ ہے دل میطرکر نے والب اشنائے خندہ ہے



Topos

حُن بے روا خردار مَت علوہ ہے آئنہ زانو کے فکر خات راع علوہ ہے اُن ذانو کے فکر خات راع علوہ ہے آئنہ زانو کے اُن کی اُنگر تاک باختن چشم واگر دیدہ آغو مشن و اُع علوہ ہے





مُشَكِل كم تجھے سے راہ سُخی واكرے كوتی كب تك خيال طُرّة كيك كرك كوني افسردگی نہیں طرب انشاہے التفات اللہ ورد بن کے دِل میں مرحاکرے کوئی رونے سے اے ندیم الامت نہ کرمجھے کے اخریجی توعمت دہ ول واکرے کوئی تا پند اغب فی صحب اکرے کوئی تُو وُه منیں کہ تھے کو تماث کرے کوئی

جب مک وان رخم نه زیدا کرے کونی عا كم غنب رِ وحثت مجنول ہے سرنسبر عاكر جراس ورور شن فروائرتی كيا فائده كه جيب كو رسواكرے كوئي لخت مكرسے رك مرفارث خ كل ناكائ بكاه بي برق نطب ره سوز مرسك وخِشت بَعُصَدُف كُونْرُكست نُقصال نبين بُحْنُول سے حوسوداكرے كوئى سُررُ بُونَى نه وعدهُ صبِ إِزَاسِ عُمْ فُرصت كمال كرتيري تمتّ كرے كوئى ہے وحشت طبیعت ایجاد کاس خیز یہ درو وُہ نہیں کہ نہیک اکرے کوئی بيكارئ حُزُول كوئي مُريعين كاشغُل جب الته لوص مائين تو ميركيا كرے كوئي

> عُن فُرُوغ شبع سُخَن دُور بنياب یلے ول گُداختہ ئیب دا کرے کوئی



ابنِ مَرِيمَ بُهُوَا كرے كوئى ميرے دُكھ كى دُوا كرے كوئى شرع و آئين پر مرارسى ائيے قاتل كا كيا كرے كوئى عال جیسے کڑی کمان کا تیر ول میں ایسے کے جا کرے کوئی بات پر وال زبان کشی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی ك را يون عُنُون مِن كيا كيا يُح يُح ن سمج حث اكرے كونى ناسنو، گرا کے کوئی ق نہ کھ ، گر اگرے کوئی روک لو، گر فلط سے کوئی بخش دو، گر خطا کرے کوئی کون کے جو بنیں کے عاجمند کس کی عاجت زوا کرے کوئی كياكيا خزنے سكندرس اب كے دب خاكے كونى

جب ترقع مي أله كئي غالب کیوں کسی کا گلا کرے کو تی





بَهُت سى عنب گيتى ، شَراب كم كيا بَهُ غلام ساقى كوثر بول مجُه كوغم كيا بَهُ ا

تماری طرز و رُوٹس مبانتے ہیں ہم کیا ہے رقیب پرہے اگر تطعن توسیم کیا ہے!

سُخُن میں خامر غالب کی البشساً فشانی یقیں ہے ہم کو بھی لیکن اب اُس میرؤم کیا ہے!



اغ پا کنفت نی یہ ڈراتا ہے مجھے

ہو ہو تین برست و شیمة و گیرمع اوم اللہ ہو ہے

ہو ہو تین برست و شیمة و گیرمع اوم اللہ ہو کہ زہراب اُگاتا ہے مجھے

مرقا محر تماشا سے شیکت ول ہے

آئیذ خانے میں کوئی سائے جاتا ہے مجھے

نالہ سرائید کی میں تو وہ محفل سے اُٹھا وسیے سے

زندگی میں تو وہ محفل سے اُٹھا وسیے سے

وکھیوں اب مرکئے پرکون اُٹھا اہے مجھے

وکھیوں اب مرکئے پرکون اُٹھا اہے مجھے

Esperit

رُوندی ہُوئی ہے گوگب تشہرای کی ازائے کیوں نہ خاک سرِرگہزار کی جبان کے دیکھنے کے لیے آئیں بادشاہ گوں میں کیوں نمود نہ ہو لالہزار کی جبار کی بھوکے نہیں ہیں سیرگلتاں کے ہم دلے کیونکر نہ کھائے کہ ہوا ہے بہار کی جھوکے نہیں ہیں سیرگلتاں کے ہم دلے گاؤکہ نہاں کی جھوکے نہیں ہیں سیرگلتاں کے ہم دلے گاؤکہ ا



ہُوئی جن سے تَو قُعْ خسکی کی داد پانے کی وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ سِتم نکلے محبت میں ہوئی جن سے مرکلے محبت میں ہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا فرید وم شکلے

بزاروں خواشیں ایسی کہ مرخواہن ہے دم بھلے بہت بھلے مرسے ارمان کین بھر بھی کم بھلے ور كيول ميرا قابل كياب كاأس كي كون به وه خول جوشيم رَسي عُر مراوي وم به وم فيك بُکنا خُلدے آدم کا سُنتے آئے بَیں لکین بُنٹ بِ آبُوم ہوکرتِ کوئے سے ہم نکلے محل خلام کا بیج وسے کم نکلے محل جانے فالم، تیرے امت کی درازی کا اگر اِس طُرّة رُبیج وسے کا بیج وسے ملکے مگر کھھوکے مرکز کھونے کے بیج وسے کھوکے مرکز کھونے کے بیج کوئی اُس کونط تو ہم سیکھوکے مرکز کھونے کا درگھرسے، کان پر رکھ کر قلم نکلے مگر کھھوکے کے بیج کھوکے کے بیکھوکے کم کوئی کے بیکھوکے کی بیکھوکے کے بیکھوکے کی بیکھوکے کے بیکھوکے کی بیکھوکے کو بیکھوکے کے بیکھوکے کی کھوکے کے بیکھوکے بُونَى إِس دُورِ مِينَ فِسُوبِ مجمد على إده آشامى بهر آيا وُه زمانه جوجب ال ميں جام مم شكلے

> كهال ميخانے كا دروازہ غالب اوركهال واعظ پر إنناجانت بين بُل وه جا ما تقا كه بهم شكله

> > sendales s



کوہ کے ہوں بار خاطب رکر صدا ہو جانے بے کلف ، کے سشرار جستہ! کیا ہو جائیے بينه آسا أنگ إل و رَب ير رُخ قفسَ از ب أو زندگى بو، گر يا بو جائيے





مَسَى ، بر ذوق غَفلتِ ساقى ، كلاك ب مُوج شراب، کی مِرْهُ خواب کے ہے

جُزرَحنم يَغِ از بنسين ول مِن آدرُو جُيب خيال مجى ترے إلقوں سے حاك ب

وش محول سے کھے نطب آتا تنیں اس صوا ہاری آگھ میں کے مشت خاک ہے



Esesse اب عیلی کی مُجنبش کرتی ہے گھوار چنسانی قیامت کشتہ الل بال کا خواب گیں ہے آمرسسيلابِ طُوفانِ صدائے آب سبّے نقش یا جو کان میں رکھا ہے انگلی جادہ سے بزم مے وحثت کدہ ہے کس کی چیٹم ست کا شيشے مين مُضِ ربى بنهال ہے موج باده سے Esession بُول مَين مجى تماست فَيْ نَيْرِبُكُ تمت مطلب نیں کچھ اس سے کمطلب ہی بر آوے

سیای جیے گر جاوے دم تحسری کا غذیر مری قیمت میں یُول تصوریہ خیشب لیے بچرال کی طبعہ جاتا



جِس جانبِ مِ شَانَدُ كُنِّ زُلْفِ مِارِئِ مَا أَوْ وَاعْ آبُوك وَشْتِ تَعَارِبَهِ كِس كَا سُراغِ مِب وه جَهِيرت كولي هُلَّ آبَيْنَه فرشِ شَصْ جَبِ انتظار بَهِ چراکے ہے شبنم آئنہ برگو کل پرآب اے عدالیب وقت و واع بہارہے بے یروہ سُوسے وا دی مجنول گزرنہ کی ہزدرے کے نِقاب میں ل بےقرارہے ولمت گنوا جب رنسی سربی سے اے بے واغ آئٹ بمثال دارہے

غفلت كفب ل عُمر و استد صامن نشاط ال مرك ناكسال تحفي كيا أتظاري



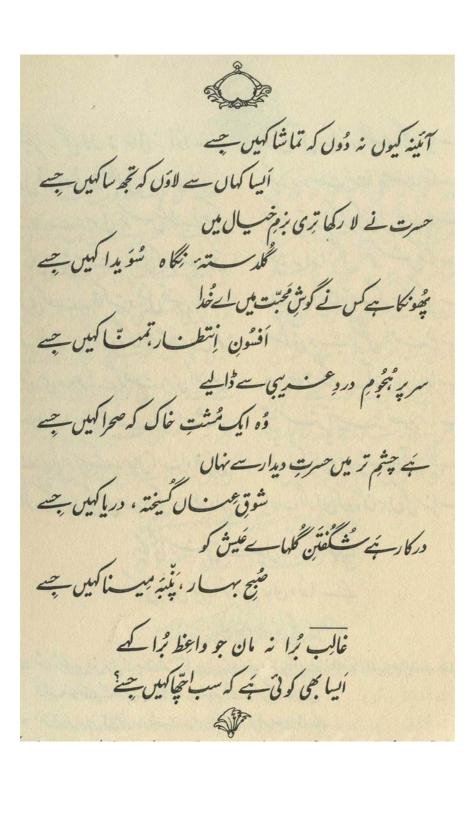



واغ ول بے در دنطن گاہ حائے الليندير وست بنت برمست بخائ شُعلے سے نہ ہوتی ہُوکس شَعلہ نے ہوکی جی کس قدر افشرد کی ول جیبلانے آئینہ بر اندازگل آغرمش کثا ہے الے الہ! نشان جگر سوختہ کیا کے نُونے تری افشردہ کیا وحشت ول کو معشوقی و بے وسی گلی طُرف بلا نے دست ترسك آره بيان وفا بي معلُّوم بُوَا عال شہاران گُرثت تنے سِتُم آئی۔ نَہ تصور مُانے

شبنم بر حمل لاله نه خالی زِ اَوَا بِ ول غُول يُنْ وَكُفَّكُ قُ حَرِب ويار تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کہ بہ صد ذُوق قُرى كەنب خاكستر و بلبل قفس رنگ مجوري و دعوا گرفت رئ اُلفت ك يرتُونورك يرجان الإدهرجي سائے كى طرح ہم يعجب وقت الإسبَ ناکروہ گنا ہوں کی مجی صرت کی سطے داد یارب اگر ان کروہ گنا ہوں کی سزائے

> بيگائي حن ت سے بيدل نه ہو غالب کوئی نہیں تیرا، تو مری جان، خُدا ہے

> > A CORPORATE OF A



اک خُونْجُکاں کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں پڑتی ہے آئکھ ترسے شہدوں بیورکی واعظان تُم بِيو نه كِسى كو بِلاك كو كيا بات بُ تُمارَى شراب طَهُور كيا لرَّا بِ مُجِينَ عَلَى مُركبولُ عُلا اللهِ المجينَ منين آواز صُوركي

منظور تھی یہ شکل تحب تی کو زور کی قسمت کھی زے قدورُ خسے ظُمور کی آمربار کی ہے جُلب اے نغمہ سنج اُڑتی سی اِک خبرہے زَبانی طُیور کی گو وال نہیں ئر وال کے کالے سمئے تو ہیں کھے سے ان ٹبول کومجی نسبہ دور کی كيا فرض بي كرسب كو مط ايك ماجاب آؤنه بم مجى سيركي كوه طوركي گری سی کلام میں بہت نہ اِس قدر کی جس سے بات اُس نے شکائیت ضرور کی

غالب گراس سَفَرِين مجھ ساتھ لے جلیں ع كا ثُوَابِ نَذِر كرون كَاحْضُور كي



غم کھانے میں بودا دل ناکام بَبُت ہے ير ريخ كركم بي من كلفام بيت ب كت بوت باقى سے بحا آتى ہے ورنہ بے یوں کہ مجھے دُرُو تر جام بہت -نے تیر کماں میں ہے، نہ صیّاد کمیں میں گوشے میں قض کے مجھے آرام نبٹ -ك زُيد كو ماؤن كه نه بو گرمپ رياني پادائش ممل کی طبع خام تبت ہے بن الى فروكس روشس خاص بي ازال پایسی رسم و ره عام نبت زمزم ہی بیر محجورہ ، مجھے کیا طوب فرمسے؟ ألوُده برف عامد السرام ببت-نے قرگر أب بھی نہ بنے بات كدأن كو إنكارنسي اورمج إرام تبنت نوں ہو کے حکر آنکھ سے ٹیکا میں کے مرگ رہنے دے مجھے یاں، کہ ابھی کام بہنت -ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے شاعب تووه احجاب ئربرام ئبت ئے

بوش قدر سے زم جراغاں کیے بوئے عصد بُواہ وعوت مِرگاں کیے بُونے رسوں مُوتے ہیں جاگ گریاں کے ہوئے مُرت مُونى ب سير حراغال كيدموك سامان صد مزار نمس کدال کیے بوئے ساز چن طسدازی دامال کیے بوتے نظارہ وخیال کاساماں کیے بوئے يندار كالمستكده ويرال كيم بمن عرضِ مُتاعِ عقل و ول وحال کیے ہوئے صدّ سال بگاه کاسال کیے ہوئے جان نْدر دُون بيني عُنوال كيه بُوك زُلنِ ساہ رُخ بَه رِيشال كي مُوسَ مُرے سے تیز دُشنَہ مِرُگاں کیے ہوئے

مُدّت بُر فی ہے ارکومساں کے بُونے كابول جمع بوحب كانت كخت كو پر وضع إساط عدر كف لكا به وم پر گرم الدار است الدار المفس المرب أع إحت ول كوميلا بعاشق پهر مررا مول حسامه و گال بنځون ول المدر مؤتے بیں دل و دیدہ پھر رقب ول مير طواب كوك فلامت كوط ي بهرشوق كررا بيحث رياركي فلكب دور ب ميم مراك كل والدرخال پهرجابها بول نامهٔ ولدار کھولت الشكيب يوكسي كولب إم ريوس عاب بي ميركسي كرنمت بل مي آرزو إِلَى زُبِبِ إِنَا زِكُو مَا كَ بِ بِيمِ زِيَّاهُ مِيرِهِ فُرُوغِ مَے سے گلِسَاں كيے بُوئے پھرجی میں بے کہ دریکسی کے بڑے رہیں سرزیر بارمنت درباں کیے بڑتے جی ڈھوٹر آ ہے میرومی فرصت کرات ون بیٹے رہیں تصوّر جب نا ل کیے ہوئے

> غالب ميں نه جھط، كه مير عبث اللسے بنطیح میں ہم تبیت رطوفاں کیے ہوئے

وری نه طرزستم کوئی آسال کے لیے بَلاسے إگر مِرْهُ يار تُسْنَهُ خُول بَهُ وكھوں كُي اپني بجي مِرُكان خُون ال كے ليے وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں رُوشناسِ فُلْق اُسِفْر نہ تم کہ چورسنے عمد رجاووال کے ملے بلاف حال ہے اواتیری اک جمال کے لیے دراز دستی قابل کے اِبتال کے لیے مثال یہ مری کونٹ ش کی ہے کہ مُرغ ہیر کے قفس میں فراہم خس آشیاں کے ملیے الما اور أنهك قدم مين إسال كويا بة قدر شُوق نهين ظرفِ تنگنا سے غزل ق كُيُرا ورجا بيدُ سعت مرب بال كے اليے دِیاہے خُلْق کو بھی، تا اُسے نظر نہ لگے بناہے علین تجب اُسٹین خال کے ملیے زباں یہ بارحت ایا بیس کا نام آیا کمیرے فُلْق نے بوسے مری ال کے الیے باجوخ بریس کے اتناں کے لیے زمانہ عمد میں اُس کے ہے محر آرائش بنیں گے اور تنا سے اب آنمال کے بلے سَفِينه جاب إس جرب كرال كري

رہا کا میں مھی میں متلاے آفت رشک فلک نه دُور رکھائی سے مجھے کوئیں ی نہیں گداسم کے وہ حیٰ تھا، مری جوشام تھے نصير و ولت و دِين اورمعين للت وُمل ورُق تمام بُوا أور مُن إلى بَهِ

ادامے خاص سے غالب بُوّائے کندسرا صُلامے عام ہے یا را بن کمتہ واں کے ملیے